

Marfat.com



| رمنارمنواني         | بشكش                                  | * |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| دنمنیل حق           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | د |
| بنشرصادق            | ستابت سسسس                            | ٤ |
| 1911-1191-1-11914   | بح ارک                                | 6 |
| ســــ تــين هـــزار | <u> </u>                              | د |

مطبع مطبع حائدة فانترز

YEADOU

عرض ناشر

بحداللہ وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور نظریا تی بنیادوں برقائم ہوا ہے ۔ آس ملک کے حصول کے لیے بھینیر کے سلانوں نے جوفر بانیاں دہیں اور جن مصائب اور آلام سے آخیس گزرنا بڑا اُن کی یا واب تک دلول بین تازہ ہے۔ یہ انھیں قربانیوں کا صلہ ہے کہم ایک آزاد فضا بین سائن ہے دہے ہیں اور اسلامی نظام کی ترویج کے لیے کومٹاں ہیں ۔ خدا کو اے کہ ہماری یہ کوشتیں ماں میں مودید۔

زیرنظ رکتاب ایک ایسی کتاب کا ادد و نزجمه ہے جو نقریباً بیس سال قبل فارسی زبان بیں ایران بیں لکھی گئی مقی اوراش مک کے اس دورے مالات کی عکاسی کرتی ہے۔ خدا کا منا ہے کہ اب براور کک ایران بیں ایک ایسا انقلاب آ چکا ہے جس کے نتیج بیں وہاں کے مالات کی سربدل گئے ہیں ۔ تاہم حب یہ کتاب لکھی میں وہاں کے مالات کی رب اور ہے انتہا سحنت گیری کئی اس دفت مکومت وقت کی ہے جا اور ہے انتہا سحنت گیری کی وجہ سے محت وطن معتنفین شے عوام میں دین جذب بیدار کرنے اور متی تنسخی اور متی خوام میں دین جذب بیدار کرنے اور متی تنسخی اُم کرکے ایم ایران کی ایم اور می تنسخی اُم کرکے ہے انتہا سے کرام کے قصر دوں کا اور متی اور متی اور میں دین جذب بیدار کرنے اور متی تنسخی اُم کرکے ہے انتہا سے کرام کے قصر دوں کا اور می اور متی اور متی اُم کرکے ہے انتہا ہے کرام کے قصر دوں کا اور می اور متی اور متی دور میں دور متی در متی دور متی دور متی دور متی د

موجوده كتاب كے باكستان بيں شائع كرنے كامقصديہ ہے كربيا ل كو لعن لوكوں كے دلوں ميں انقلاب ابران كے منعلق جو غلط فهمیا ب بیدا بوئی بول وه وور بوط بن اورا مخیس تیاجل طبئے که بهما را برا در ملک ابران کن نا مساعدحالات سے گز دکرانفت لاب اورازادى سے ہمكنار مواہدے وحقیقنت برہے كرجس طرح ہم نے لاكو مسلانوں کی قربانی دے کہ پاکتنان حاصل کیا تھا اسی طرح ایران سے بھی اینے ہزاروں نوجوانوں کی حایش آزادی کی نعمت برنجیا ورکس آج ان جبالول کے خون کی مشری ایران کے برجے کے مشرخ رانگ میں مودی گئی کے يه اوراسي قنبيل كي اوركتابي انبيلسة كرام كي محل تاريخ اور سوائح حیات نہیں کہلاسکین کیونکہان بزرگوار سینبوں کے حالات انئ منرح ولبسط کے ساتھ دستیاب نہیں ہیں بہرحال جوحالات ملت بي الني مجيلا كرعوام كواسين ملك كى صورت حال محساسف كى كوسشش كى كى ب-اس کتاب بی اگرچه کئی عبد تکرار بھی ہے کیان بعض اوفات کسی تول یا واقعہ کی کرار اس کے مقصد کی اہمینت کوا قا گر کرتی ہے اور ذبرنظر کتاب میں بھی بعض واقعامت دہرانے سے بی فائده ماصل كزما مفصو د بے۔



# وه کے گناه میم جو تمرورین گیا

ایک دفته کا ذکرہے کہ ایک کشتی ایک ہولناک لہر کے ٹاکرا۔
سے تباہی کے بھبنور میں بھپنس گئی۔
تیسٹر ہواؤں نے اس کا سفر منقطع کر دیا اور اہل کث
بربادی کا شکار ہوگئے۔
لہسسر کو جدھرسے بھی راستہ ملاکشتی سے آٹکرائی اور اسکا کو تارو پود کھیے۔
کا تارو پود کھیے کر رکھ دیا۔
کشتی ہیں انسانوں اور سامان سمدن میں کے سے سی

کشنی بین انسانون اور سامان سمیدن جو کچه مجی تنها یا نی اندر موگیا اور فرف ایک سخیا یا نی اندر موگیا اور فرف ایک سخیر زنده یا دیا ۔

مجھر ہم نے سمندر کو حکم دیا ؛ اپنی طوفان خیری خنم کرد ۔۔۔ اور خوش کی اس نبیا دکو ویران نہ کر۔ میکس لوگوں میں کوئی صندق نہیں سے۔ یہ جھوٹا سا سے ج وراب رہا ہے وو نے کے بیان ہے۔

ہم نے ہواکو مکم دیا کہ اس سنیرخوار بیے کو سمندرسے نکال کر سامل پر ڈال دے۔

ہم نے بچھروں کو حکم دیا کہ وہ اس سینے کے نیچے نرم ہو مایس اور برت سے کہا کہ وہ گرم یا نی بن جائے۔

ہم نے منے کو حکم دیا کہ اس کے سامنے مسکرائے اور دوشنی سے کہا کہ اس کے سامنے مسکرائے اور دوشنی سے کہا کہ اس کے دل کو زندہ کرہے۔

، ہم نے گل لائد کو اس کے قریب ایکے کا مکم دیا اور شنم سے کہا کہ اس کا منہ دھو دے۔

ہم نے کا بٹے سے کہا کہ اس سیجے کو نہ چیجے اور سانب سے کہا کہ اسے کہا کہ اسے نہ دستے ۔ اور سانب سے کہا کہ اسے نہ دستے ۔

ہم نے تھیڑ ہے سے کہا کہ اس کے تنتے بدن کو مت مھاڑ اور حور سے کہا کہ اس کے تنتے بدن کو مت مھاڑ اور حور سے کہا کہ اس کے سطے کا بارمت آثار ۔

حبب انھیں اطبینان ماصل ہوا توبے مین ہوگئے۔ ہم نے ان سے است است کی اور وہ ہمارے وشن بن گئے۔

خود ابنے آب کو راستے کے کنویں سے سیانے کے بیے امھوں نے لوگوں کے راستے میں کنویں کھوں نے لوگوں کے داستے میں کنویں کھو دے۔

امھوں نے بے سرویا تھے سے نائے اور بہرہ دینے کے بلے حوروں کو مقرد کیا۔

انهوں نے شیطانوں کو دربان اور دارہ عنہ مقرر کیا اور وہ مجی کس کے حصور میں !

ہم نے اُس بیکس ڈوسنے والے کو بچالیا اور حبب وہ مون سے کے نکلا تو ہوا ہوس کا شکار ہوگیا۔

آحسند وه جیکیل روسنی وهویش میں بدل گئ اور وه بے گناه بنیم مرود بن گیا-

ہم نے اس بر دہر با نبال کرکے اسے بڑا کیا اور جب وہ بڑا موگیا تو مجیر ہے سے مجی زیا دہ خوشخوار بن گیا۔

اب اس نے بہ جا کہ خدائی کا دعویٰ کرے اور خدا کے برج اور خدا کے برج اور ومدے تور دے۔

مجریم سنے محتبر کو عکم دیا کہ آٹھ اور اس معنے ورشخص کی آئے میں مٹی طال دے۔ ا

ديروين اعتفامي کے ويوان سے ماخوذ نظم کا ترجمہ)

03/00

### وسي ايدن امقدمه

# زخم لهو دیناہے

### امرست كياب ؟

باین آمریت اغزاد اردی اورامستدادین -

بلاسسبرآمرت ایک فرداوراکیک ماکت کمک محدود بہیں بلکوہاں کہیں کھی برصفات ظاہر بھول اور جس کسی میں بیخصوصیات بہیدا ہو جایت وہ ڈکٹیٹر اور آمر ہے۔ ان صفات کے مقابلے میں انسان کے کھ فرائفن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے افراد کے بارے میں کچھے کا ویے میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے افراد کے بارے میں کچھے کا ویا ہے اور نف بات ویا ہی نشاندی کی ہے اور نف بات اور عمرانیات کے علمار نے آمر تمین کے بارے میں جنیں کی ہیں علمائے افراق نے بھی مطلن العنان لوگوں کے مقابلے میں توم کے فرائفن بر اخلاق نے بھی مطلن العنان لوگوں کے مقابلے میں توم کے فرائفن بر روشنی ڈالی ہے۔

به بکته مجی فرانوش نہیں کرنا جائے کہ چونکہ آمریت کی خصوصیا خود مرحظام ادر کستعاری طاقتوں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں اس سے ہم شعان خصوصیا سند پر آمرانہ حکومتوں کی ناریخ اور کسنعاری طافنوں کی مرکزمیوں کی دورشنی میں عود کریا ہے اور اس کے بی درحضر سند ابراہیم اسے اور اس کے بی درحضر سند ابراہیم اسے اور اس کے بی دوروکش افتیار کی اسے مود ومطالع فراد دیا ہے۔

#### المشرافت كافقدان

جب معدنی اورمعاشی وسائل اورفوت آمروں کے باتھ مبیں ا جابس تومفلوك الحال قوم كافراداس امرميب ورموست يناس كنتظراوس اور خالی بید فی زندگی سبر کری اور و تینام کے حرست لیندول کی ماشند امريمي موٹروں سے برانے اگروں سے جونے بنیں ، فرانسیسی سیامیوں ك عطرى شيشيول سيرسامان جنگ تياركرس اوراستعارى توتول اور ان مے ایجنوں سے خلافت بربر میکار ہوں میں وہ مواقع ہوستے می جب تؤست لاموست حاصل كرسن كح ليع مشران ننس كوخير بادكه دياما اسب اورخوست مداورجا يوسى كابازاركرم بهوجامات كيونكه ما نفيسكيو كے قول كے مطابن ايس المرشخص كي توسف و ومرول كي توتت سلب كرفي بمقتم ہوتی ہے اور طالم حاکم سی قاعدسے اور قانون کے ابندسیں ہونے کہی وجهب كدان كى موس تمام قواعد وصنوالط مد بي نياز موتى ب اور وه عاست بن که دوسرول کو مست و نابو دکردی - آمرانه حکومتول بس مشرافت كا وجود مراسة ام عبى بيس موا -

اس بان بن کوئی شک بنیں کرحب قانون پامال موحبائے ہم تی معرض خطریں بڑھا سے اور دومروں کی موس کوقا نون پر فوقیت حساصل موحبائے ور دومروں کی موس کوقا نون پر فوقیت حساصل موحبائے توسٹرا ونت اور کر دار کا جنازہ نمل جاتا ہے اور معامشرہ وحشی بن

اورسیماندگی کی راہ برگامزن ہوجا ناہے اور اس کی مشرادنت پاؤں سلے کر مرح مجلی جاتی ہے۔

ظامرے وحتی بن کی جانب والبی آمردں کے انعال کا پُرتو ہوتی اسے اور ایک اسے کہ وحتی بن کی جانب والبی آمردں کے انعال کا پُرتو ہوتی ہے۔ سے اور ایک میں میں ایک کو سے ایک ایک میں ایک کو سیماندہ کہا جاتا ہے اور استعاری تو ہیں ایک آب کو زائد حقوق کا اہل جی ہیں ۔

### ۲-رجعت لیسندی

ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا کی آزاد مملکتیں جدید ہمولتوں سے بہرہ منداور داخلی صنعتوں سے مالامال ہیں انھوں نے دنیا کو ابنا محتاج بنا رکھا ہے ۔ ال کے مقابلے ہیں کمز درا قوام کی حالت یہ ہے کہ وہ علی صنعت ، دولت ، صحبت اوراخلاق کے معاصلے ہیں محتاجی اور ہے مائی کی زندگی سے کر رہی ہیں اور بعن اوقات روٹی ، کیر سے اور مکان کے مسائل بھی حل بہیں کرسکتیں ۔

افرنقیر میں غربت اور سکاری کا بہ عالم ہے کہ وہاں کی فی سمالانہ المدن تقریبا بچیاس ڈالر ہے جبکہ کھنگا دشو ہے کی حکومت کا مرکز) میں المائی المرن تقریبا بچیاس ڈالر ہے جبکہ کھنگا دشو ہے کی حکومت کا مرکز) میں المائی اور بوریٹیم سے قطع لظر جن سے اہل بلجیم سالم اسال سے استفادہ کر ہے ہیں دیاری کا میں موجودہ قیمنت انداز اللہ بی موجودہ قیمنت انداز اللہ بی موجودہ قیمنت انداز اللہ بی کا کھ دو ہے ہے۔

جی ال کا نگوکے جورہ ملین باست اسے امھی کے۔ بہس مانے کہ

گندم ، جواور جاول کیونکر بوئی حالانکه و ہاں ان اجناس کی سال بھرس بنین فصلیں بوئی جاسکتی ہیں ۔ جب اُن سے اس بے علمی کے بارے ہیں سوال کیا گیا اور بدبو چھاگیا کہ وہ نقط جنگلی تھاوں بر کیوں گز رہ سر کرتے ہیں توانھوں نے جواب دیا کہ انھیں سے تعاری طاقت کی جانب سے کھیتی باڑی اپنانے کی امازست بنہیں ہے۔

جومجھادبر بان کباگیااس سے بہا طبہا ہے کہ کم ورممائک میں ہماری قوقوں اوران کے ظالم کارندوں کے تسلط کا بہر ہے ہوتا ہے کہ وہ ممالک ترتی کرنے کی بجائے تنزل اور حبود کا شکار ہوجائے ہیں اورٹ برغیط و عفنب اور جھنجھلا مہٹ کے عالم ہیں استعماری قوقوں کے کارندوں ک یا در ایوں اواکٹروں اور صلاح کاروں وعیرو کی تکا بوئی کر کے ال سے گوشن کے کہا ہے جون کر کھاتے ہیں ۔

افرلفداورد تینام دعیروی جوجوادت رونما موسئ اور اتنا دی تو تول کے کارندوں نے وال کے بائندول کا جس طرح تن عام کیان سے مذکورہ بالاحقائی تنطبی طور بر تا بہ بہتر موگا کہ امر کید کے مذکورہ بالاحقائی تنظمی طور بر تا بہت ہوجائے ہیں تا ہم بہتر موگا کہ امر کید کے سالت صدر کینڈی کی تقرم کے جند جیلے بہاں نقل کیے جا بیں۔ اس کا

كمناسب كر:

ووافرلفیداکید البهابراعظم ہے جہاں دولت کے لامحدود قدرتی دمائل کے ساتھ ساتھ غرمند اورجان لیوا بماریوں کا دُور دورہ ہے۔

یورنیم ان علاقوں سے نکالی جاتی ہے جہاں کھینی اول ی افوام اسمبی کاست ابتدائی حالت میں ہے ۔۔۔۔ جہاں بور بی اقوام نے افراقیہ کے قدرتی دسائل سے فائدہ الحقایا ہے اور فرہ ہو گئے ہیں وہاں افریقی قبائل انجی کاس مختاج اور مفاوک الحال ہیں ۔

کی ہیکٹروں بیں بھیلی ہوئی الماس کی کاؤں اسرسرسر مرخر اروں اور بوریٹیم کے عظیم ذخائر کے باوجود ایک افریقی کی نی کس سالانہ اوسط آمد نی بچاس ڈارسے بھی کم ہے ۔ استوائی افریقہ کے خطوں بیں جوہردس بچ پیدا ہو نے ہیں ان بیں سے ساست ایک سال کی عمری بھی نہیں ہیجی نے بعض علاقوں بیں اوسط عمر کل ۱۷ سال ہے عبسائی سبتی کوششوں کے باوجود (جو زیادہ نر عبسائی سبتی کوششوں کے باوجود (جو زیادہ نر امریکی ہیں) ڈاکٹروں اور دواؤں کی کی کے باعث بیشمار مقامی نوک موست کا شکار ہوجا تے ہیں کیونکہ ماہریا ، مقامی نوگ موست کا شکار ہوجا تے ہیں کیونکہ ماہریا ، سترباب بہیں ہوسکا حالانکہ ہوسکتا تھا " اے
جی اِں اِلا محدود معدنیا سنت اورٹریم الماس اور اورٹیم کے اوجود
عالمی اور داخلی امرتیت کے نسلط کے باعث دیاں کے باشندے ابنی اتبدائی
صروریات بھی پوری نہیں کر باتے اور ترقی کرنے کی بجائے دور تمنز لیں۔

### اسمام المسلحدي دور

استعاری طاقتی اوران کے طفیل عہدے دارائی خود مری اور اظالمان فطرت کے باعث اسلی کی دول میں معروب ہوجائے ہیں تاکہ کرول ممالک یا نودا ہے ملک کوخون میں تہلاکرا ورسے سرے سے اثر وروخ ماصل کر کے ابی فولتی ہوئی حیثہ یت کی حفاظمت کرسکیں۔
ماصل کر کے ابی فولتی ہوئی حیثہ یت کی حفاظمت کرسکیں۔
اگر ہم نبور دیکھیں تو تیا میلتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کے بیا میان میں دن ہو تیا میان اصافر ہو رہا ہے اور بالآ فرخود مری کی دوج ہرسال دو دونو ظاہر ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو نعیت ونا او د کی دوج ہرسال دو دونو ظاہر ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو نعیت ونا او د کردتی ہے۔ یہ مندرجہ ذیل اعداد وشما د ملاحظہریں ا

اے (Strategy of Peace) کے انسان نے اپنی ۱۹۵۰ مالہ آریخ بیں ۱۳۵۱ دفعہ خو زیر ارطاکیاں لوی میں دکیبان ۔شمارہ ۱۹۲۱) ویتنام برنستط حاصل کرنے کے بیے امریکہ نے دسس سال کی مر میں جنگ برہ، ہبلین ڈالرمند ج کیے ۔ اوراگرجہ بیجنگ عبد بدوسائل کی نبیاد برلط ی گئی لیکن ایک مرصلے برمندرجہ ذبل تعداد میں سباہی معروف جنگ کے اوران کی تعداد میں دن برن اضافہ ہور یا تھا :

مسرکاری نوج دست کانگ نوج امریکی نوج می و و ا نفوس

ان اعداد وشمار کو دیجے سے بتا مبتاہ کہ ہمارے ذمانے میں دم مرار انسانوں نے ایک دوسرے کومون کے گھاٹ آناد نے پر کمر باندھی اور کوشش کی کیجب طرح بھی بن بڑے ایک دوسرے کوموروم باندھی اور کوشش کی کیجب طرح بھی بن بڑے ایک دوسرے کوموروم کر دیں اور ان لوگوں کی تعدا دمیں دن برن اعنانہ ہوناگیا۔

بلاشباس تنم کی جنگ کا بیتج تتل عام بی کہلاسکتا ہے لیکن اگر افران محال یہ کہا جائے کہ ان روائیوں بین کوئی تتل نہیں ہوا تب بھی یہ حقیقت الیکل واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا کے آمرا دران کے ایجندط اپنی چودھ امری قائم رکھنے کے لیے کسی جرم کے ارتکا ب سے نہیں کیو گئے اور کم درا قوام کوالواع وانسام کے شام ہوں میں کسنے کے لیے نیا در ستے ہیں لیکن جول جول وقت گردتا جارا ہے یہ تا بہت ہور اسے کہ اس کی تمام نزطا قنت اور غندا ہی کہ اوجود آمریت اور خود مری کا ذماندا ب ختم ہونے کہ ہے۔ اور غندا ہی کہ اوجود آمریت اور خود مری کا ذماندا ب ختم ہونے کہ ہے۔

### م ملكول كي توريور

جين كالميونسط جين اوزنليتناسط جين ميرتعت يم وااورمندجي كالميوجيا الاؤس اورشمالي وحبنوبي وتينام ميس مط مانا برسب حكام ي خورك اور استعاری طاقتوں مے ظلم وستم کاتبوت ہیں۔ بلاست بدر مندوستان کی کا بگرسس بارتی مے بیٹرروں کاع دراور م حری تھی سس نے مندوستان مے جالیس کر وڑ آبادی مے مکے کاک کی باکستان اور عمارت بن تعلیم کی بنیا وقرایم کی اور اس کے لیدجوحوا دست کا طوفان آیا اس شےان دونوں نوزائیدہ مملکنوں کوائی لیسٹ میں۔ ایا۔ يبرسراقتذار لوكول معيش وعشرست اوراستعارى طاتتول اترونفوذ كانتبجه بي مخفاكسلطنت عثما نبيرى أيب مملكنون مين فسيم موكئ ا دعراق ،مصر، شام ،سعودی عرب ، اردن ، لبنان ، فلسطین ، یمن ، سودات ، تيونيس ، البحدائر وغيره ؛ اوران ممالك كيمين درميان امرائيل كالمائم بم وكد والكيا الدحبب بحق منادى طاقتين اسلامى ممانك كوسجك ے اوا نا جا ہیں اس خطر ناک ہم ہرا نیا ہاتھ دکھ دیں۔
المحقر استعمادی طاقتوں کے نفوذ کے بعد متعلقہ ملک کی تعلیم
کا داست ہموار ہوجا آ ہے ادرس فیرست برجھی ممکن ہوگا گریں برجمے کے حقے
ہیں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ وہ کا نگر کے مظلوم عوام کی کا نوں سے فا کرہ
المحقانے کے لیے ہوسیوسٹو میں جیسے استخاص اور ما سکل ہو رجیسے خونخوار

کورے مردوروں کی جمایت حاصل کرلتیا ہے خواہ اس فائرے کی خاطر مملکتوں کے کمراے ہوجائیں اوران کی بہتی اور آزادی ختم ہوجائے اور خواہ مائیکل ہزاروں افراد کو بلجیم کی خواہ شاست کی تعبیشت پڑھا دے۔ اور خواہ مائیکل ہزاروں افراد کو بلجیم کی خواہ شاست کی تعبیشت پڑھا دے ۔ اور جب ہستناری طاقتوں نے مخدرہ مواد دافیون وعیرہ کا استقال جین میں عام کرکے وہاں اثرونفٹ ذھا میل کرلیا تو بست در کیج اسے میکر فیسے میکر میں کا مرا میاں میں اور دور مرادوس کو میں اور دور مرادوس کو میں اور دور مرادوس کو دیا اورا نیا حصر الگے۔ کرلیا۔

قصہ کوناہ بیم الرکا امریت ہی تقی جس نے جرمیٰ کی تمام صندت اورطانت کے باوجوداس کا وجود مثاد با اورا سے مشرق اورمغربی جرمیٰ یس تقیم کر دیا اور بیاستعادی طافتوں کی آمریت ہی ہے جواس تقسیم کوماری دیکتے ہوئے ہے اورا سے عمل سے تیسری عالی حباک کے بیم بورمی سے ۔

### سوسارم كى مانى حصكاو

ی ابل مغرب کی خود مری اور اسس کے کار ندول کے ظام وستم کا نیتجہ ہی کھا کہ جب نیڈرل کا میرو نے شدید غرمت اور مبکاری کے خلاف علم بنا دست بلند کیا تواسس کا جمکا و بایش جا نب ہوگیا اور حبب کا نگو کے مصیبت زدہ لوگوں نے آزاد ہونا جا با تواکھوں نے مغرب کی منتاری طاقتوں سے مغرب کی منتاری طاقتوں سے مغرب کی منتاری طاقتوں سے مغرب کی منتاری کا در

تبذريح دوسس كے طعبلی شمار موسنے لگے۔

المندااگریم عور کری تو بنا چانا ہے کہ استعاری طاقتوں ادران کی قائم کردہ حکومت یہ ہے کہ ان کی ایک خصوصت یہ ہے کہ ان کی دجہ سے کیونزم اور سوشدم کو فروع ملنا ہے کیونکہ حبب کمزور اتوام عربت اور بیمادی میں ذند گی برکرنی ہیں ادر مربکاری "قتل و غارت قید اور اسلام کا سبها را اورا انظار بروجاتی ہیں تو وہ مجور ا توتت اور اسلام کا سبها را دُصونگرتی ہیں تاکہ وہ استخاری طاقتوں اوران کے کا دندوں کے شرسے موات ماس کریں اور اگر خود انھیں صر وری توت ماس نہوتو مجبوراً میں سناس ہونانی ہیں۔ مدد طامل کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے طفیلیوں کیں شامل ہوجانی ہیں۔

اس بنابرکہنا جا جئے کہ امپیر ملیزم اور اس کا نوا ہا دیا تی نظام اس کی جا نب سے بددیا سند حکومتوں کی جماعیت اور امروں کو مکو اس کی جین جین جو کمیونزم کے حصول کوجنم دیتی ہیں۔
کا کرسی پر سٹھانا البی جیزی ہیں جو کمیونزم کے حصول کوجنم دیتی ہیں۔
بلامشبر اگر ہوچی منہ جیسے اشخاص جین یا دیسس کی حا نب جھکتے ہیں
تو اسس کی دجہ بی ہے کہ دہ کہ تقادی طاقتوں کی امرتیت سے بجات حاصل کرنا چا ہتے ہیں اور اگر جنو بی و تینام سے عوام سے ای جان کی بازی دگا سے ہوستے امر کی جابیے ملک کی طاقتوں نوع سے جنگ لڑی ہے اور اسے ہوسے امرک جابیے ملک کی طاقتوں نوع سے جنگ لڑی ہے اور اسے ناکوں چے جبوائے ہیں تواس کی وجبہ گوڑین ڈیم اور جبرل کم خود مری اور جرائم ہیں۔
کی خود مری اور جرائم ہیں۔

ادراگر کمیونسٹ جین وجودیں آیاہے اور کمیونزم بیں بائے کمیونزم اور کس سے بھی چار قدم آگے بڑھ گیا ہے تواس کی وجہ یہ بہوئی کہ اسے منجو فا ندان اور اسس کے دربار کی خود مری اور آمرست سے دوجار بہونا پڑا تھا۔ چینیوں کے کمیونزم کی جانب حجاکا و کی حقیقت چیا نگ کائی شیک نے دربر رجواس و نست جین کا مقتدر اعلیٰ مقا ) ان العالم میں امر کیہ کے دزبر فارجہ کے گوسٹ گرار کی:

کی مربرای سے اتھ دھو نے بڑے اوراس نے جزیرہ فادموسا میں منتقل کی مربرای سے اتھ دھو نے بڑے اوراس نے جزیرہ فادموسا میں منتقل مورجین کی قرمی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تاکہ وہاں بیٹھ کرامریکی کومت اور اس کے فرجی اوروں کے ذربیب یہ اپنی حفاظ سنٹ کرسکے اور دوس دی حانب ماؤزے تنگ نے کمیونسٹ جین کی نبیا درکھی ۔ اِن واقعات سے بحانب ماؤزے تاب بی حانب ماؤرے ایک مائی کہ ایک حانب سے جھکاؤ مغرب کے نوا بادیا تی نظام اور

مغرب معرب معادی طاقتوں کے آمروں کوکرسی حکومت پرشمکن کرنے اوران کی جما کرنے کارڈیمل ہے۔

#### البيسرى دنيا

الینڈ اور جا پان کے مظالم نے انڈونمیٹ باکونمیسری دنیا وجو دیں لانے کے لیے سوچنے پرمجبور کر دیا۔ انگریز وں سے جرائم ، امر کیہ کے دباؤ اور خود وُران کی عابیت کے بیتے میں جین نے مشرق اور مغرب کے مقابے میں غیروالب نہ دنیا کی فیادر گئی۔

اگر مجادست کا حجا کا دایش با با بین جا نب نہیں ہے ادر اگر موجی منہ
نے (شمالی و تینام میں ) اس امر کی کوشش کی کہستعاری طاقتوں کے افروہون کے افروہون کے افروہون کے افرائوں نے آئے تو
کے افار مثا دے اور ایک دند بھی منہ جینی کے ملک کو وجود میں نے آئے تو
اس کی وجہ میر بھتی کہ اسے اس سرزمین بربستعادی طاقتوں اور خود اپنے مکم انوں کے جرائم کا تجربہ موجیکا تھا۔

اگردنیائے عرب اس کوشش میں ہے کہ تبیری دنیا سے مراوط ہوجائے یا زاداملا می ممالک برشتمل ایک جوتقی دنیا وجودیں ہے اسے تواس کی وجہ دہ مظالم ہیں جواتھیں اپنے خود مرحکم انوں کے باعثوں اور انفاری طاننوں کے نفو ذکی برونسند برداستند کر نے بڑے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ ا ہنے معدنی ذخائرا ورعظمند سے محروم ہو گئے ہیں۔

اگرسزوریت روس نے ترویکا (Troika) یعنی کمیونسط مغربی اور

غیردالبتدممالک کی ساکا نه حکومت کے اصول کی پیشکشس کی تووہ بھی تیسری دنیا اور ایس نے بلاک کے وجود میں آئے کے اعترات کے طور مرسے اوراس عقیقت سے انکار مہیں کیا جاسکتا کہ مختلف اقوام کیونزم اور امیر بلرم كناره كشي اختباركرك ايى آزادى كى جانب برهدى بي ادراس كوت ش مي كان دونول بالول كالاستندوكين اورخود آزادانه زند كى لبركري -يرابك اليى حقيقت مع حس كااعتراف امريكه كے ما بن صدر آ بخیانی کینیڈی نے ان الفاظ میں کیا ہے: دد دابشیای اس خواسش کے ساتھ آزادی کی لکن کرسووسین روس كاطفيلي نربنا فلسية اس باست كے مترادف سے كرر بامن المئمتخده امر مكر ك زياده قرب مانا مجى درست نهين اور ہمارے کے مناسب ہے کاس چیز کوت یم کرلس اے كيا ايشيا ورافريد مشرق اورمغرب كى بلامعاومندا مداد اوردسى اتحاد عمل دمشرون كى ترسيل اوران كے قرصوں سے تنگ اكے ہيں اور يا يہ که ان کی معدنی ومائل ، آزادی ، حفاظیت، ندمید، حکومت اور مستنى ميں بيجا مرافلت سے حال ملي بوگئے ہن اور يا يہ كران كے ماركيا معاشیات اورسرائے پرتبعہ کر لینے سے ان کی میان عذاب بس آگئے ہے اوروه نبسرى دنیاكو وجودس لاستے كى فكرس بي ؟ الن سوالون معجواب بم مردوز الشياء افرلفدا وردومرے كمزود

Marfat.com

لم (Strategy of Peace) ما

مالک یں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ستا ری طاقیں مندرجہ بالاجیزوں میں اسکسی میں مشاہدہ کرنے سے بازنہیں آئیں اور تعیبری دنیا کے وجود اسکسی میں ہیں اسکسی کرنے میں کوششش کررہی ہیں -

#### ے۔اضطراب

جب استعادی طاقبنی کہیں نفو ذکر نا جا ہتی ہیں احکام یہ جا ہتے
ہیں کہ اپنی خود مری کو دوام بخشیں تو وہ قرم کے اضطراب میں اضا فہ کر دینے
ہیں۔ جنانچہ ایک طون تومطبوعات کو کنٹر ول میں سے لیاجا تا ہے اور دور کری طریب نربان اور قلم کی ازادی سلیب کر لی جاتی ہے اور قوم عجبیب و عزیب اصنطراب سے دوجار ہو جاتی ہے حتی کہ لوگوں کو شاکھ کی غیبر مونا ہمی تھیب نہیں ہوتا۔

ا منطراب کا معاملہ بیاں گ۔ آبینیا ہے کہ لوگوں کی نجی زندگی بھی خطرے بیں بیٹ کے دندگی بھی خطرے بیں بیٹ کے مومنوع بر خطرے بیں بیٹ بیٹ کی کے احترام اسکے مومنوع بر امریکی سیند میں بحث کی گئے ہے۔

بلی ای ایک امریکی سینیز سنے متعلقہ کمیش کے سامنے بیان دسینے کما ا

> دورانتاده مقام براین بین سے گفتگر کرناہے تو ایمستنه دورانتاده مقام براین بیری سے گفتگر کرناہے تو امستنه بولناہے اکداس کوراز فامن ندموما ہے ؟

arfat com

اس معجرت زده سنيطرول كونايك ‹‹صنعی ترتی کے نتیج میں ہے صرحفو نے مانکوفون ایجاد ہو گئے ہی جنویں سارسٹ کے سکٹ ، قند کی دلی گوند كى ين ، لا ببر ، كيول عرصيك كسى بهى مكر تحصيا يا مباسكتا ہے " اسس نے مزید کیا: " مدتوبر ب كراكراب است كرس برمند بول تو مخفو دور بنوں کے ذریعے دیوار کے سیجے سے اسب کی تصویر آمادى ماكتى سے اللہ اللہ حبب النان كى برابوث حركات وسكنات كويمى كنظول كباحا اوراسے بریمی علم نہوکداس کے سوٹے اور کھانے بینے کی فوٹوگرافی کیونکر لی کی سے توکیا یہ ممکن ہے کہ جو کام علانیہ کیے جاتے ہوں مثلاً گفت گو اوراخيا راست كندول نه كيه حابين الدراقوام عالم سبياسي اورمما جي ماكل کے بارسے میں اسینے خیا لاست کا اظہار آزادی سے رسکیں ؟ بلامث با منظراب آمرت كي خصوصيات بي سے اورس دور ين امرموجود بول اصطراب بھی موجود موتاہے۔

٨ - مكومتول كانقرر

جہوریوں کے صدور اورسلاطین عالم کی آمرین وزیر اعظم کے

اے اطلاعات سفتگی دایران، شاره ۱۲۱۹.

تقرر کا سبب بنی ہے۔ بعض اوفات یوں بھی ہوتا ہے کہ کاروبار مکونت و رکا سبب کے کاروبار مکونت و رکا میں ہوتا ہے کہ کاروبار مکونت و رزیراعظم کے بغیری میلا یا جا آ ہے اور استعاری حکومتوں کی آمریت قابل نفر حکومتوں کو مقرر کرتی ہے اوران کی حمایت کرتی ہے۔

کا کومی شومے جیسے شخص کی حمایت کی جاتی ہے جس سے اس کی قوم نفرت کرتی ہے اور جنوبی ویتنام میں " طبیعے لوگوں کی طرفداری کی طرفداری کی ماتی ہے جن کی وطن فروشنی سام مواور جن کی حیث ہے جن کی وطن فروشنی سام مواور جن کی حیث ہے جن کی وطن فروشنی سام مواور جن کی حیث ہے ہے۔

کی سی ہو۔

دن یا راست پس کسی مقرده و قت برناگهانی انقلاب (Coup d'ctat)

آجا آجاد رکچه لوگ اپنی جان کھو جیسے ہیں اور کچها بسے ہوتے ہیں جوطات

اور فنڈہ گردی کی بدولت برمراقتدار آجا نے ہیں اور قوم کی مرضی کے خلاف

کا دوبار مکومت سنبھال بستے ہیں تاہم ہے تعاری حکومتیں چنکہ دکھیتی ہیں کہ

می حکومت کا وجود ال سے بے مفیدہ اس بے اسے رسمی طور ترتیب نہ دیا ہوتب بھی

انقلابیوں کی جماعت کرتی ہیں تاکہ انحییں نے فوائد اور دعائیت حامل ہوں۔

حمل کو کا لعدم بھی قرار دے دیتی ہیں اور لعبض او قامت سیم کو نے کے

عمل کو کا لعدم بھی قرار دے دیتی ہیں اور مجرد دبارہ سیم کرنتے ہیں۔

و منی کا کو مور طریقوں سے تابت ہوجاتا ہے کہ کمز و رحمانک کی حکومت و میں اور طریقی ہیں۔

و منی کی امر کو موتوں کے انھیں جمعن ایک اوزار کی حیثیت دھتی ہیں اور

یه د د نون قسم کی حکومتیں اپنی فرما نروائی کی فکرمیں رستی ہیں اور قوم کے ا خيالات كوكونى الميت بنيس دينيس -یمی وجبھی کوغیرمقبول ہونے کے باوجود کھے نے ویتنام میں اقتدار ماص ربیالیک حب وه استعادی طاقتول کے فائدسے کے سليه كام ندكرمكا تومعزول بوكرامر بكيدروانه بوكيا تاكرجب بحي مستعاري فتو كوائنى سردارى مبارى دسكفت بس دنت بيش آست است يامى جليدكستى دورس كوي مبدان ميس كي بن ادرجيب تك بروسي اس يربوجه تين جي إلى إسامران كايرورام يي سب كدا بي منى كي حكومتين فالمري اورمسيدا سومع كالمراد وخبرك وريستاد كطور برمحفوظ رکھیں تاکہ کچھون ان میں سے کسی ایک کے وجود سے فائرہ اکھا میں۔ ابندا ثابست بواكراستهارى توتول كى جانب سے عہدوں پرتفرد اور جمہور بتوں مےصدور اورسلاطین کی مکوست امرست کی ایک خاصیت ہے۔

### ٩- فيدلول كي نعال دسي اصافه

جب امرنوم کواپی خوام ش کے مطابی بیا بات تواگروہ امیر ہوں تواید دو امیر ہوں تواید دو امیر ہوں تواید دولت کی اطاعت کرنے تواید دولت کی دولت کی اطاعت کرنے ہیں اور جو حاجتمند اہل خروست کی اطاعت کرنے ہیں آدرا کروہ سرکاری عہد ول بر برا مادہ نہ ہوں انوایی حیث سے فائدہ اکھائے ہیں اور ابنی خوام ش کے مطابق مرتب مے جرم کا از لکا سے کرنے ہیں اور اگر خودا زاد نہ ہوں تو مجد رہونے ہیں مرتب مے جرم کا از لکا سے کرنے ہیں اور اگر خودا زاد نہ ہوں تو مجد رہونے ہیں مرتب مے جرم کا از لکا سے کرنے ہیں اور اگر خودا زاد نہ ہوں تو مجد رہونے ہیں

- كداين أقاول كى مرضى كے مطابن فرائض انجام ديں۔ استعارى طاقتين ابنے كارىدول اورسفيروں كى معرفت كمرورتوبول كى نىدادر حلاد طنى كا حكم دىنى بى اور قوم كو كوئى الميت نبيس دىتى -مندرجه زي منالين ملاحظه فرماين: استعارلیندوں نے ونینام کی حبال میں باسال کی مدت میں ۵ مزار افراد کوتن کرنے کے علاوہ جو دہ ہرار استخاص کو تنبری نبالیا۔ مسولینی نے آئی میں اور فرا تکو نے اسیان میں سزار دن استخاص کو جيل من والا اورائي مكب سے جلاوطن كرديا. آمرول كاس البنديره عادست كامعالم بهال كاسبنجا كرحرس فيلط ماوس كونرنگس ندائى كے امورخارجد كے وزيرسے كما: در اس سال روس مین سے لیکرٹیس ملین افراد کے کھو سے مرجایس کے ۔ روی نیدلوں کے کیمیوں میں تیری ایک وورس كا كوشن كهاف الكين. الريه صورت ب تو بهسندا جها ب كيونك معن قرمول كونيست ونابومون المائي الد نطام رسي كربية البيناريره طورط سلفي مثلرا ورمسوليني ديخرو يحب ي محدد دنہیں ہیں۔ آسید آمر حکومتوں کے تفقیلی سجیط کا مطابعہ کریں تو فبربول كے مجب سے ال كى لفداد معلوم موجا سے كى ۔ اس بات كا ذكر كرنامى مزورى سب كربين اوقات قيدلول كى نعداد

اے طہوروسقوط ایڈولفٹ سملر۔صفحہ ۱۱۲

میں امنان جب ایم کی وجہ سے مجھی ہونا ہے لیکن جرائم مجی حکام کے اعمال کا برنو ہی ہوستے ہیں کیونکہ وہ النسانیت اور اخلاق سے بارسے ہیں معاشرے کی رسیمانی نہیں کریا ہے۔

## ٠١-١مرول کي يوس

اگرامریک ویتنام بین جنگ کرتا ہے اور ویتنامی توم کو گولیوں کی مسلسل بوصار ادربهارى كانشانه بناما هدا وراكرفرانس ابى نوا بادبات محصور تعاده الماده الماده الماده الماده المرائع المرائع مال كالم منال المرائع المرائع منال المرائع المرائع ہے اور اگر بلجیم سی فیمن پر کا نگوست دستروار مونے پر تیار مہیں مونا اور اگرانگلستان ی حربصانه زگایس عدن برجی رمتی بس اور اگردوس ایل بنگری کے انقلاب کی جمایت نہیں کرتا اوران کی شورس کودبادتیا ہے تو یہ سب چیزی ان ممالک کی حبی ایمیت اوران کے معدنی وسائل سے فارہ الخفاف كى خاطرى جاتى بي اورب توبي ايك عرص سے جولامحدود آمدنيان علاتول سے حاصل کرتی رہی ہیں اس سے دستبردار ہونا ہمیں جا میں۔ جي إل! برحنگي المبيت اورفوجي ، صنعني اور مالي فوايدي بن حنصول شعار سيرول كى طامع أ يحول كويركر دكها سب اورسي وب سے کہ وہ حقائن کونہیں دیجہ باتے ، قوم کے خیالاسٹ کی مانب کوئی توجہ مهیں دسینے، استعاراسیندوں کی ہوس کی بیروی بیں ان کی سنائم کردہ حكوسي معانع اورلذ بدكهانون سي دستردار موسه برتبار مهاب وت اور عیش وعشرت کی بساط بجیر حافے کے بعد فوجی امراد اور بکہ جہتی کے معالمدے کیے حابت کی مرزین کو جبتی مقاصدا در معابدے کیے حابت بی اور کھر کمز ور ممالک کی مرزین کو جبگی مقاصدا در خونناک نوجی اور ول کے جب تعمال کیا جا تاہے۔ بالآخر آمروں کی طبح کے نتیج میں جونقصان بہنچیا ہے۔ اس کی تلانی توم کو کرنی بڑتی ہے۔

#### اا-مزسب کے خلافت جناک

باوجوديك مذمهب تمدن كاليك دكن ب اورا مندائى ترين معاشرو سے لیکرسب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام کاستھی اس سے تعلق رکھتے میں اور تھورے بہت فرق کے ساتھ مذہب اوراس کے مسائل سے دلميسي كااظهاركرنے بي ليكن دين مسائل ودلتمندوں كے إنھوں ميں ايب اوزارم اورام مجى ابني خوامشاست كيمطابن نرمب كے موصنوعاست ين تغبرونبرل كرست دسين بي - استعارسيد مي ايى نفسانى خوامشان كے مطابق ندمہب سے اس وقت كا متعق رسيتے ہيں جب تك اس كاخارجى اثران كمفأد كمحالات ظاهرته موحات بيكن جومني وه ابنا مفادمعر فن خطريس ويحفظ بن مرمب اوراس سے وابست مراكز اور علماسة دين كى جهال كس ممكن موسيح مخالفنت كرست بس اورا تخبس تيدمي والمسلف والوطن كرسف اورقتل كرسف مستمعى كريز نهبي كرسف اور ال برناوا دب تہتیں لگانے سے بھی بازنہیں آئے۔ اس سلط میں مندرجه ذيل مثالين ملاحظه مون

حبب سيرجال الدين المدايادي في مصري المنعادلسندول كي مفادات کے لیے خطرہ بدا کردیا تو مصریس متعید برطانوی تولفل ذہیک لاسل نے برطانبہ کی وزارت خارجہ کوان کے بارسے میں یوں لکھا: العباب عالى! جبساك خديوتوني باشاف محص اطلاع دى ہے کچھ عرصے سے ایک افغانی جمال الدین کی مرکزمیاں اس کے علم یں آئی ہی وہ محق لوگوں کو انقلاب اور بغاوست پراکسانا ہے اور ہوج عقائد کا پر جارکرنا ہے۔ بونك قاسره كى بولىسى كى مكرر تنب كے باوجود حمال الدين خفيه طيس كرنا ب اور وعنظ اورخطيون كيسيلي ابى مخرس اور كمراه كن تعليماست حارى رسطه بوست سے اس کے فدلو تونی باٹانے مجبور ہوکراسے جوہیں كفنول ميں مصر جھور فينے كا حكم ديا ہے۔ سيدسف يجيك سال بوربينول اور بالخصوص المحرول كے کے خلاف جن کے سیداس کے دل میں بے صرفین اور کینے ہے اولوں کے عبر بات محیو کا نے میں کافی سرگری رکھائی سے ۔ کچھ عوصہ ہوا اسے فری مبسنوں کی لاج سے حسس کا وہ ممير كفاخار وكرديا كماكيونكه اسس في علا منه طور برخداكي استى سےانكادكردیا الله

اے اسبرجال الدین اسرآبادی، معنیات ۲۲۳ - ۲۲۲

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سبر صاحب نجائیں بینے کھو نے ازادی اور مر ملبدی کا بیج معری ہو دیا جس محامی حبد مسال بعد حاصل ہوگیا۔

بلات باستغالب ندلوگ مدم ب کے خلاف مختلف طراقیوں سے جنگ لوستے ہیں۔ کیمی ناروا تہمتیں سگانے ہیں اور کیمی جبی ندام ب اورا قلیتوں کی جما بت کرتے ہیں۔ بعض اورا قلیتوں کی جما بت کرتے ہیں۔ بعض اورا قلیتوں کی جما بت کراورا جتماعی اور سیاسی معاملات میں ما بوسی اور دب اس قسم لا پروائی کی ردح بھونگ کوا بنا مقصد نسکا لئے ہیں اور حب اس قسم کی فیر مستقیم حبلگ سے ان کا مقصد بورا نہیں ہوتا تو ایران میں مرحوم کی فیر مستقیم حبلگ سے ان کا مقصد بورا نہیں ہوتا تو ایران میں مرحوم آبہت اللہ مشتیخ فضل اللہ نوری جیسے تو گوں کو کھا لئی پر ٹسکا دینے ہیں آبہت اللہ مشتیخ فضل اللہ نوری جیسے تو گوں کو کھا لئی پر ٹسکا دینے ہیں تاکہ براہ پر است جنگ ۔ سے اپنی مفقد ہرادی کرسکیں =

سلمرنے جوابی اس کی کا دروائیوں کو اللہ تھا کہ اکر ما کا کا کہ استرائی کا کی ما کی کا دروائیوں کو اللہ تمالی کی کا کی ما کی حقوق تقریبا ورمخریر کی آزادی ختم کر دی ۔ لوگوں کے ابتدائی ترین سماجی حقوق سلب کر بینے ۔ کلیسا وُں اور میچو د ہوں کے در بیا ہوگیا ۔ بہت سے جرمنوں کو قتل کر دیا اور ایک اور کشرگر وہ کو بسٹا در سے طور بر فوج کی پیول جرمنوں کو قتل کر دیا اور ایک اور کشرگر وہ کو بسٹا دے طور بر فوج کی پیول میں کام کر سنے کے لیے بھیج دیا اور الیسی میگر مجیجا جہاں ان برنے ترکیا

ات ظهوروستوط البرولعث سبلر دصخدم)

ما است مرائد ورمیبت سول کو بالآخر قتل کر دیا ما آن است المحنقر است مراحت المحنقر است المحنقر است و البسته افراد پر تشار د کرنے سے جنباب اور ذمه به مراکز سے وابسته افراد پر تشار د کرنے سے جنباب نہیں برستے اور اگر جب بعض اوقات و فنت کے نقاضوں کو مدنظل سر کھتے ہوئے وہ بظام ر د نبدار بھی بن ما نے بیں لبکن ان کی ایمن خوا مرمونے بین فرا خصوصیت جس کے آثار ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ظام رمونے بین فرا اور اس کے برگر دیو و بسندوں کی نا فرمانی ہے ۔

١٢ - فتل عام

امروں ی ہواؤ ہوس کے مخالفین کو نابودکرنا امرتب کی ایک خصوصیت ہے۔ مثلاً

 بہلر نے تقریباً پانچ ملین افراد کوگیس جیرز میں دم گون کے کرمار
دیا اور ان کی لانٹیں فاص بحقیوں میں ڈال کر مبلادی گین اور وہ ایم بہزار
دومرے افراد کومٹین گنوں سے آڑا دیا گیا۔ ہے
یہ ہے بیتے حاکموں کی آمریت اور خود مری کا۔ جہاں گی۔ تعالیب و
کے انھوں قبل عام کا تعلق ہے اس ک خبری ہم ہرروز ا فبارات میں بڑھتے ہیں۔
حب ہندوستان میں آزادی کا مطاب کمیا گیا تولوگوں کا آئی۔
اجتماع جلیا نوالہ باغ افرنسر میں بھی ہوا جو چا دول طرف سے مکانا سن
سے گھرا ہوا ہے تو کرا نے کے سپا ہیوں نے کوئی وارنگ دیے بغیب مان برگولیوں کی برجھا ڈکر دی جس کے انہوں فراد قار دی جو سے بغیب میں جوارسوا فراد قبل ہوگئے اور

بارہ سوز حمیٰ ہوسے۔
اور حبب الجوائر نے اپنی ازادی کے لیے جنگ لرظی تو اتحے سال
کی مترت بیں تقریبًا ایک میں الجوائری ما رہے گئے۔ فرائس کے ایک
حلے میں بہاڈول کے بنن غاروں میں مقیم ، ۲ عور میں اور سجیے اور کی ایک
جبوان ستعارلیندوں کے اتشیں کے کی نذر ہو گئے اور کجرز نالہ وسندیاد
کے ان کاکوئی نام ونشان دیکھنے یاسنے میں نہیا۔
جی باں! استعار کے باعقوں تنل عام کے میہ ہونے میں اوراس کی
طری سے کمرزور ممالک کی حماییت اور از ذادی کے دہت ع

اے ظہوروسفوط شہار ۔صفحہ ۱۳۸ سما

# ١٦- قوانين كى معطلى

جن لوگوں کو اپنی حیثیت اور دولت کا گھنڈ ہوتا ہے دہ اسے ا اَ ب کو قانون سے بالا رسمجھتے ہیں اور دولت خرچ کرکے توشق شدہ تواہن کی حث ربیر و فرد خنت کرنے دہ ہتے ہیں ۔ وصولس جملنے والے لوگ بھی انجی حیثیت کا نام ائز فائدہ اسمھاتے ہیں اورا ہے آ ہے کو ہرگر تا لون کا بابند بہیں سمجھنے ۔

حب ہم امریت کو سمجھنے کی زیا دہ کوشش کرتے ہیں تو بتا جاتہ ہے
کہ دھو نسیے اور وہ لوگ جو دنیا کی سرداری کے دعویرار ہیں پرکشش
کرتے ہیں کہ کمزور ممالک کے قوائین کو یا مال کرکے اور ہم ال کی عدالتوں
کی آزادی سلیب کر کے اپنی برتری ٹا بہت کریں اور بیر واقعے کر دیں کہ
ان کی آمریت کس صد تک مصنبوط اور محکم ہے ۔
ان کی آمریت کس صد تک مصنبوط اور محکم ہے ۔
میں نفو ذھا صل کیا اور نہر میں میں نفو ذھا صل کیا اور نہر سویز برق حب میں نفو ذھا صل کیا اور نہر سویز برق حب میں نفو ذھا صل کیا اور نہر سویز برق حب میں نا وجو قرضے الحفول نے دے رہے حقے ان کی جمولیانی

معرب ورس اورا صفح المفول في ده مقر بل لفوذها صلى اورا صفح المفول في وليا بي سوبزبر قرم من اورا صفح المفول في ده ده در المحمد من المقال في وليا بي المرب المحمد من المرب المحمد من المرب المحمد المحمد

ادراختیارات دینے کامعاہدہ (المیے مقدمے میں جبر ممالک کوخاص حقوق ادراختیارات دینے کامعاہدہ (المیے مقدمے میں جبر ممالک کوخاص حقوق کا دراختیارات دینے کامعاہدہ (المیے مقدمے میں جبر ممالک کوخاص خیر ملکی ہواس خیر ملک کو کاران جہان در قرن مبتم صفحہ کا ہمولفہ لولیں ۔ ل - امنا برر ترجم مرحوم واکر محر مرابع ای

بعدازان ابک قدم اور آگے بڑھ کروہ ا بنے لیے" مرحد بارے حقوق " (Exterritoriality) کے دعویرارین منطقے۔ اے اکٹول نے ان حقوق مسے خوب فائد واتھا یا اور جہاں تا۔ ممکن ہوسکا ظالم دستم دُصا في من كوئى دنيف فروكزاشت ندكياحتى كرمصرى قوم خواب عفلت سے بدارموکی اوراستارلیندوں کونسکال باہرکیا۔ مرب مفركومي مشروط اطاعت قبول نبي كرني مري بكراس كابي عين كے كندهوں يرمنى والاكيا اوركي عرميث زاران اوركئي ايب وورس ممالك كوبجى مجبوركما كياكا كأسي تبول كريس المختصراستعارب ند كمزور ممالك كے داخل توانين كويا مال كرنے بہی اور جونکہ وہ ایت آب کو قانون سے بالا تر محصے ہیں اس لیے حسس فالون كومجى عابي ابنے ياوں معدوندولية جوكحيداوبر بيان كياكيا اس مح مطابق قوابن كومعطل كزماا ورملكي عدالنوں کی پرداز کرنا امرست ک ایک فاصیت ہے۔ آمراشخاص عملا به تا بت كرست ي كد قوين وحشيول كى ما شد بي اوري وجه به كدوه وحستى بن كاحق جاستنى -

اے سرحد بار کے حقوق کی کے تحت غیر ملکی مفارت فانوں کے ملاز مین کو بیر کا بہت حاصل ہوتی ہوئے ہی اپنے مکس کے حاصل ہوتی ہوئے ہی اپنے مکس کے توانین کی سب کدوہ دومرسے ممالک میں ہوستے ہوں اس کے توانین کی الما توانین کی میں تدینا ست ہوں اس کے توانین کی الما کرنے برمجبور تر ہوں -

## ١١- اربات ما ورب کا اعتطراب

امرت کی ایک خصوصیت برسراتدار دوگوں کی بیٹ نی اور ذہنی امنطراب ہے کیونکہ شہور قول کے مطابق خائن ڈر دوک ہوتا ہے۔ جونوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں یا حکومت کرتے ہوں یا دنیا کی مرداری کے دعو بدار ہوں وہ قوم کے حقوق بیں شجا وزکر نے اور ماسختوں کے مقدر، دولت اور وسائل بیں خیا نت کرنے کی وجہ سے سفر بیر برانیا نی بی مبتلار ہے ہیں حتی کہ ان کی بیند بی حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ برانیا نی بی مبتلار ہے ہیں حتی کہ ان کی بیند بی حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کا کوشت اور دیسے ہیں۔ ان کا کوشت اور دیس کے مقدر اگر و دیکھتے ہیں۔ ان کا کوشت اور دی مات خوراک کی بجائے ان کے دل کی جانے اور دن دات خوراک کی بجائے ان کے دل کی جانے اور دن دات خوراک کی بجائے وی سے تعال بیں آئے۔

بلات براس قسم کے آمر ہرائس المجن اوراح بماع سے اور اکن واقعت کا رافرادسے خوف کھا نے ہیں جوان کی غداری کا علم رکھتے ہیں اور کمال سنگد کی سے ان تمام المجنول اوراجتما عامت اور واقعت کا رافراد کو مشر پر ترین برلشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً :

مکان میں قیام فرمایا تو مبد واور سلمان ہی انھیں صفتے گئے ۔ سی جمال میں مثال میں قیام فرمایا تو مبد واور سلمان ہی انھیں صفتے گئے ۔ سی جمال میں تعارفین دوں کے مظالم ایک ایک کر سے بیان کیے حکومت ہن دے اسے متاربین دوں کے مظالم ایک ایک کر سے بیان کیے حکومت ہن دے

جواستها در مکومت برطانیه) کی اینبط تقی انھیں ہدوستان جھو دسیے برجب ورکیا ۔ مہدوستان سے دوائی کے آخری کی سندیں انھوں نے ایک باندمگری کھوسے ہوکر کہا:

درین اتی قرت نہیں رکھتا کہ ایک انقلاب بریاکردوں یا حکومت بھے جہ جینے تی میں حکومت مجھ جینے تی میں حکومت مجھ جینے تی میں سے جوایک سیاع ہے خوت کھاتی ہے اور حبولوگ مجھ سے ملئے آئے ہیں ان سے بھی ڈرتی ہے حالا نکہ وہ مجھ سے بھی ڈرتی ہے حالا نکہ وہ مجھ سے بھی زارہ ناتواں ہیں۔ یہ جیزی تا بت کرتی ہی کہ حکومت کی ہمت لیت اور اس کی مثان وسوکت کی ممت لیت ہو اور اس کی مثان وسوکت کا خا مختہ ہو کہا ہے۔ یہ در ہوگئی ہے اور اس کی مثان وسوکت کا خا مختہ ہو

سیرجال نے توم کومخاطب کرتے ہوئے کہا:

درجن لوگوں سے ہتھیا رسنبھال رکھے ہیں اور بخفاری اڑادی
اور دولت پر فواکا ڈال رہے ہیں ان کی نفرا دوس ہزار
سے زیادہ نہیں ہے اگر تم سینکڑوں لمبین مبدوستانی سب
مجھی من جا د اور مل کر حکومت کے کا بول ہیں صنبھنا و تواس
محتنبھنا مہٹ کی اوا زان کے بزرگ روز براعظم الگاتان
کے کہا بول کہ مہنے جا سے گی .....»

اکبی سیرمهال گانقر مرختم نهیس بوئی تنی که لوگدل کی انکوست "نسوحاری بوشکے اسس براکنوں شے کہا:

دورونا وحوناعورتون كاكام بصاورسلطان محود وتابوا مندوستان سين أيامقا باكر مخصارول كم ساقه واروبوا تفاجوتوم أزادى كفاطروشن برحمله أور بواورموست كا استقيال كرسے وہ زندہ ما ويربومانى ہے " ك حالانكرسير حمال اي تقريرون مي توم كوعظمت، سعادت اورآزاد کے حصول کی رعبت دلاتے سے لیکن بندوستان کے حکام معنوب ہو كف اورائيس وبالسانكال ديا-ان حكام كاخيال مقاكه الحس مل برا كرك وه أزادى سبعك انقلاب كاراستدر وك سكت بس لكن سرمال فعظ ایک مارت میں مردستان میں آزادی کا بیج لودیا اور جس لبركوا كفول في بيداكياس في جندسال ليداستفارليندول ك محل كو وصوام سے زمین بوس كرد یا اور يہى چيز ہے جواستعارى طاقوں كے الحیث آمروں کے اصطراب كا باعیث ہوتی ہے۔ بلاشبه آزادی محانورے استعالیہ ندوں کوجو آمری کے بلندیا ہ افراد مرسفین اورخود مرسکام کوجواستهاری طاقتول کے دریعے براتندار افتار کے دریعے براتندار استعمار کے دریعے براتندار استعمار کے دریعے براتندار استعمار کے دریعے براتندار استعمار کے دریم میں میں دور ا المال الدلى سے ال نفرول كو فاموس كرد سے بى اوراندا میں ہی ان کا کلاکھونٹ دینے ہیں۔ تاہم بالاخروہ ان کے روعل سے

الصسيد جمال الدين اسرآبادي صفى سن ١١٠ م

#### أمرب كاردعمل

اميرون كى تعداد بين اعنا فه ، قتل عام ، جلا وطنى ، اعتطراب اور خوت كى بيدائش اوروه تمام دومرى جيزي جواستبداد كى خصوصتين بين معاصرے بين دوسرے خواب الران بيدا كردي بين جواركان مماكك كے تزلن ل اورا عنطراب كا باعث بين جائے ہيں ۔

#### ل-نفاق

حب اضطاب بدا کردیا جائے اور قبل وغادت میں افنانہ ہو جائے ہیں اور فا امیدی میں مبتلا ہوجائے ہیں اور ما امیدی میں مبتلا ہوجائے ہیں اور ما امیدی میں مبتلا ہوجائے ہیں اور ما میدی میں میاس کے موست کی مشینری کے سامنے مرسلیم خم کردیتے ہیں لیکن بھی جبیر میں معاص خیا میں نفاق کا سبب بنی ہیں کیونکہ جو اسمی خاص شجاع اور بدر ہوں وہ اسیا المناک حوادث کے مقابلے میں فاموش نہیں بیلے سکتے اور ہم بشہر دل افراد سے برمر مرکیار دستے میں اوراکی دور سے کی مراحمت کرتے ہیں افراد سے برمر مرکیار دستے میں اوراکی دور سے کی مراحمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ و

#### ب خوشامر

حب نفان سیدا موجائے توطامع اور بردل افراد خوشا مراور عامل اور می میت اور این جان کی حفاظمت کرے اور دوزی مہت

کرنے کے بے دولتندوں، مطلق العنان فرما نرداؤں اوراتعارلینوں کے کے جاندین بن جائے ہیں اکدان سے فائدہ اکھاسکیں۔

#### ج - گرده میدی

جب نفاق اورجا بای عام ہوجائے توبارٹی بازی کا آغاز ہوجا آب اور سرگردہ ابنا کھلب، باری اور انجن تنکیل دتیا ہے اور دونوں گردہوں کے درمیان مفا بیٹ وی ہوجا آ ہے۔ میں وہ وقت ہوتا ہے جسارت اور نفرت کا آغاز ہو تا ہے۔ دونوں گروہ اب و درمرے سے نفرت کرنے اور نفرت کا آغاز ہو تا ہے۔ دونوں گروہ اب دومرے سے نفرت کرنے ساکتے ہیں اوران کی جسارت اور بریشانی میں اعنا فہ ہوجا تا ہے۔

#### د- دہشت کردی

سابقد دوعل بالآخر دمشت کردی برمنتی موتے بی ادرجن می اورجن می اس بی سابقه دوعلی برای ان میں دمشت کردی کا آغاز ہوجا تا اور حبب برطبیبی عادت بندر یج ان کے مزاج کا جزد بن جاتی ہے تورہ عجیب شکلات اور آخر وں کا تلح فی خریات کر گیتے ہیں اور استدار بیسندوں کوسر گرں کرنے اور آمروں کا تلح فی کرنے کے بیے نبرد آزما دی ہی اور سب کی این می کرنے ہیں اور سبی می کرکھنے ہیں اور سبی می کرکھنے ہیں اور سبی می کرکھنے ہیں ہے میں میں کہ اس کی دلیت ہیں ہے میں دوس کی موت بہتر ذکر ہیں ہے جورت کی موت بہتر ذکر ہے باتی دو حطب ہیں ہیں میں اور زندگی ہے باتی دو حطب ہیں

ظامرے کے جوں جوں آمرانہ حضوصیات میں امنا فہ ہوجا تا ہے ان کے رقع کی کے آثار کھی ذیادہ منایاں ہونے میانے ہیں حتی کہ بعض و تنا و میں کے آثار کھی ذیادہ منایاں ہونے میانے ہیں حتی کہ بعض و تنا میں مرح ہے قاعدہ فوج کی جنگیں اور طرفدارانہ لرط انہاں مشردع ہو میاتی میں اور ہوسکتا ہے کہ ان کے بعد عالمی حبکی سے نبوت یا نے کے بیے منزوری میں وجہ ہے کہ اس قسم کے رقاعی سے نبوت یا نے کے بیے منزوری ہے کہ اور بے اطبیانی کے اسباب ختم کیے جا بین تاکہ دی میں سے کہ فوہوں کی نادہ میں تندری ختم ہوجا بین تاکہ دی میں سے کہ قوہوں کی نادہ میں تندری ختم ہوجا بین ۔

#### تاریخ سے ایک مثال

اگرناصرالدین شاہ گولی کانشانہ بن گیا اور اس کی زندگی ختم ہوگئ تو اسس کی دحبیمل اورا جتماعی دیمل ہی تھی ۔ اس حقیقیت کو آب مندر جبری جملوں سے بخوبی ہم مسکیں گئے۔

محرشا ، تاجار کے دور حکومت بی کچے روشن خبال ایرانی المبر استبول در تری بی جمع موست اور اکفول نے محرشا ہ کو ماتھا کہ اگر بارہ البیت فابل افراد کا انتخاب کر لیاجا سے حبصیں بیشوا بان ندم ب اور مراجع تقلید کا اعتماد حاصل مواوروہ ملک کے ایم آمر کی ذہب داری شمال لیں اور اصلاحات نافذ کریں توسم ملک کے مختلف محکموں اور فوج کے جی سال کے اخراجا سن بردائشت کرنے کو تیار میں اور اصلاحات نافذ موجا نے کے بعد ہم یہ وقوم طویل المترت قسطوں بی وایس سے بس کے ۔

شاه نے اس بینیکش کی جانب کوئی توقیہ نہ دی ۔ نا مرالدین شاہ کے زمانے میں ان لوگوں نے ایک دیا ہے کمائندے شیوار د میں ان لوگوں نے ایک دند بھرا ہے نمائندے شیول کے بزرگ بیشوار د حضرت آیت اللہ جاج میرزاحس میرزاحس شیرازی کے پاس صبحے اور مندر حبہ ذیل اللہ میں جو تھے ور مندر حبہ ذیل اللہ میں ایس کیں :

ا کاروبار حکومت ایماندار اورمندین وزیرون مین نفسیم کردیاجائے۔
مجلس شورائ متی دیا رسینٹ اسٹ کیل دی جائے اکان
عوام کے نمائندے ہوں اورا مخبین مراجع تقلید کا اعتماد حال ہو۔
مرکادی رقوع کی خور دہر دکی دوک مقام کی جائے۔

برے ملک بین دلیوے لائن مجھائی مبائے اوراس مفصد کے اوراس مفصد کے اسے مرابد اندرونی ذرائع اورابرانی تاجروں سے ماصل کیا ما۔

ووسرے ملکوں سے کوئی قرصنہ لیا جائے۔

وزارت الفات تشكيل دى مائة.

ان سفارشات کی خرکھیلئے ہی شاہ کی مطلن العنانی ہی اصافہ م کیا یغیرملکی قرصے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بلجہ کے مسٹر نور کوسٹم کا دزبرینا دیا گیاا دراس نے قوم کی مرتفاق جیز کا ندان الوانا مشروع کردیا ۔ تاجروں کی بیداری اور اہل دوجا آیت کی روسٹن فکری نے مطلق العنانی اور استعار کے خلاف جنگ کے بیے واستہ ہوار کردیا اور تمباکو کے سلسلے بی معرکہ آرائی اس سے منسلک ہوگئ اور جب سنتھاد لیندوں نے دیکھاکہ اب مطلق العنانی کے تلوں میں تیل باتی مہیں دیا اور اس سے اب مزید فائرہ اٹھانا مكن بهي تواعفول في الني الخفول سي آنيني حكومت كى داغ ميل والله الدور الله المرائي المرول كى والله المرائي المرول كى مزوريات خود ايراني المرول كى مزوريات خود ايراى كردي -

اگراکھوں نے محبیس شوری تشکیل دی تواس کے کہ اسپنے جرائم کی توشق کوالیں اور سیاہ سونا (نیل) حاصل کریں اور اگر دیلو سے لائن مجھالی تواس سے ان کی غرض بیر تھی کہ اسے دوسری عالمگیر حبال میں استعال

کری اورابران کو دو نتے کا کی "کا نام دیں۔
جی ہاں ؛ بہ تمام اقدامات اس لیے کیے گئے گاکہ تمباکو کی ترت کی داست ان تیل کے بارے میں امتیازات کے سلسلے ہیں نہ دم الی جا اورا کی۔ دند کھر روحانیت ان کے اتفوں معدنیات کی لوٹ کھسوٹ کے راستے میں حائل نہ ہوجائے۔ اس تمام شور دغوغا اور آئین حکومت کی جما بیت کا مقصد بیر تھا کہ انگلتان کے سفیرٹے ایران کے دزیراعظم سے جرکچہ کہا اس کی صحن نام ت ہوجائے۔ اس شے وزیراعظم ایران کو جو انگریزوں سے متوسل مقا اور اس تا بعداری کے خاتے کا حوامشمند تھا اور اس تا بعداری کے خاتے کا حوامشمند تھا تی کا مقا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی حوامشمند تھا تا ہو کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی اور اسٹمند تھا تا ہو کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تی سے ذیا دہ تا ہو کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعدار ہو تا تا تا کیا تی سے ذیا دہ تا ہو کہا تا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا تا کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا تا کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا کہا کہ کی تا دو اسٹان کا تا بعداری کے خاتے کی گھا تا تا کہا کہا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا کہا کہا کا تا تھا کہ دو حکومت انگلتان کا تا بعداری کے خاتے کی تا تا کہا کہا کی تا تا کہا کہ کو تا تا تا کہ کی تا تا کہا کہ کو تا تا کہ کی تا تا کہا کہ کو تا تا کہا کی تا تا کہا کہ کا تا کہا کہا کہ کا تا کہا کہ کا تا کہا کہ کو تا تا کہا کہ کا تا کہ کو تا تا کہ کی تا تا کہ کو تا تا کہا کہ کا تا کہا کہ کی تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہا کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہا کہ کو تا تا کہا کہ کو تا تا کہا کہ کو تا تا کہا کہ کو تا تا کہ کو تا کہ کو تا تا کہ کو ت

انگفر حسن میری تاجر زیاد اخوامی مندی وه بیمتی که نالائن افراد کومکوست سے نکال بامری جائے اوران کی عگروطن دوست اور وندار لوگوں کومقرر کیا جائے۔ لیکن رتی محمر توجیمی اس امری مانب نہ دى گئى-ود برىمى ماستے تھے كہ حكومت ايران بردن قرصے كينے سے احتناب برست ببكن اس بخويز كوكلى درخوراعتنانه مجهاكيا اورغيرملكي ذعنو کی برولت نوبت بنیال کرسیده اینجی کرجیب سیدالدوله نامی ایک در رئے اعتراص کیا کہ نوز احازت حاص کیے بغیراناہ کے اس کیوں مانا ہے ادر سماری سرمقدس چیز کا مذان کیون اوانا ہے اور سرمقدس چیز کا مذان کیون اوانا ہے اور سرمق میں الجیم ہیں ایران کا سفیر کھا تو میں نے اسے سفارت خانے ہیں کھنے منهیں دیا اور حبب میں بامرا باتواس نے خواسش ظامری میں اسے حکوت ایران بس ملازمن دلاون اوراب ده بلاامارن شاه کے کرے من ما بہنجا ہے تورزیراعظم سے جواب دیا:

دو كياكيا ماسة ؟ اگرنوز رقم ندد سے توث اه اور درياركا خرج بورانهين موتاك

فقته كوتاه غيرملى قرصول كى خاطر نوزكستم اورمالى امور كاوزير بن كيا اورايراني توم استعارى طاقتول كے اينوں اور حكومت وقت كى خودسرى سے تنگ آگئ اورجب ميرزا رصنا كے كرمانی نے نا طرادين شاه كوتس كيا نوكها: " بن خصطلن العناني شكة مركة بيشي كا عزب الكائي ہے " بلامش فودمسری کار دعمل میں ہوتا سے۔

انبيار كامرون

اس میں کوئی شک بنیں کہ آمروں کے جوائم اور وحشیانہ اعمال محاسر

اور توم کے مفاد کے خلات ہوتے ہیں اور دومری حانب توم کی دمشت گردی میں میں جو حکم اسے حبم لیتی ہے معاشرے کے صطاب میں اور دربر اسے معاشرے کے صطاب

اگر خدا کے فرستنا دہ پنجیبراٹھ کھڑے مہوئے تواس کا مقصد دونوں گرد ہوں کو کنظر دل کرنا اور دونوں اطراف کے فرالفن سلسبی وضح مرنا تھا اور تاریخ بیں جورسول گزرے ہیں وہ بھی حکام اور توم کی بہری کے لیے اسٹھے ہیں اور اکھوں نے کوشش کی ہے کہ دونوں فرنینوں کی رسنمائی ، فوش نصیبی اور سر لمبندی کی جانب کریں ۔ آمردل کوخود لپندی کی لینر اور سنان کے وحشیا نہ اقدامات کو کنظول کریں ۔ توم کو رومانی اور اعصابی پر نشان سے خواست دلایت اور تشویش اخوف کو اور دوست سے آزاد کریں اور عالمی حبات دلایت اور تشویش اخوف اور دوست سے آزاد کریں اور عالمی حبات دلایت اور تشویش اخوف

قبائی اورعالمی حنگوں کے صورت میں دکلنا تھا۔ جی بال ااگرا نبیا ہے کرام اورانٹر کے نیک بندوں سے

ایم کیا ہے تواس کا مقصد قوم کوغرت ، قتل عام اور فیدسے شیات دلانا مقا اور وہ کوٹ ش کر ہے دہا ہے ہیں کہ مختلف ممالک کوٹوط بھوٹ اسلی کی دول ، سر د حباک ، طرفداراند لوائیوں اور گور بلاحملوں سے باز رکھیں تکدان کا تیجہ وسیع تر حباکوں کی شکل میں نہ نسکتے اور دنیا اصطراب وحشن اور ہے جبنی میں مبتلانہ ہوجائے۔

اگر علیائے کرام حکام کونسیجت کرتے ہیں تواس کامقصد امریت سے بیدا ہونے والی خرابیوں کا سترباب کرنا ہونا ہے اوراگر وہ توم کوخاموس اور رکیکون دہنے کی تلفین کرتے ہیں تواس کا مقصد مجی معاشرے ، ملک اور توم کی خوشھالی اور ومشت اگیزی

كو وجود ميں آنے سے باز دكھنا ہوتا ہے۔

تاہم سائنہ مجی فراموش مہیں کرنا میا ہیے کربعین ادقات انعار لسید مجھیاں بکرنے کے لیے پانی کوخو دگدلاکر دیتے ہی اور دحانی لوگوں کے ارشادات حکام اورعوام بمسینے ہی نہیں دیتے اوران کا مفصد یہ ہونا ہے کہ مرتب کی خرابوں اوران سے دی عمل سے فائدہ اٹھا ہیں۔

حصرف ابرابهم بست ثكن

حضرت ابراہیم نے جو خدا کے ایک بیٹیر شخصے ان دونوں نرلغویہ بیٹی اور تور کا سامنا کیا اور میر کوششش کی کہ عالمی اور احتماعی بائروں اور خوابیوں کی جڑا کا شدیں ۔ اور خوابیوں کی جڑا کا شدیں ۔

اگرچربعض کوناه نظر کوگ یہ کہتے ہیں کوت رائی مجدد اپنے نزول کے لیے ہی نازل ہوا تھا اور اسی دور کے بیے مفید تھا لکن اگریم اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو پتاجاتیا ہے کہ مردنیا کی توموں اور کے حفائق ہمادے و در کے بیے مناسب ہیں اور دنیا کی توموں اور نمرد دوں کی دمنما کی کے حفائق ہمی بیحقائق ان ہمی بیحقائق ان مرددوں کی دمنما کی کے لئی ہی بلکہ ان منده ادوار میں بھی بیحقائق باق دس کے ۔

منی اور از مرد در می مورکری تو بنا عبدنا ہے کہ ابراہیم اور نمرو دہرزما میں موجود در ہے ہیں اور ایک دوسرے سے برمرس کیار دہ ہے ہیں اور جب کا انسان اخلاقی وسنی بن سے سے بات نہیں یا لیتا یہ جبک حباری دہے گی۔ واحد فرق جون طراقات ہے وہ دوا ایٹوں کے طرفین کار اور ان کے دسائل میں ہے۔

م - زمانی

## صبح انقال

بنی ذرع انسان کی آدری کے درحقے ہیں۔ ایک ادری تو سیاسی نبر ملیوں کی ہے اور دوسری معنوی اور ڈسٹی انقلابات کی ہے۔

ہیلے حقے کی تاریخ مکھے والے ان سیاسی سرگرمیوں ، رطابیوں اور خونر بریونوں پر توجہ دیتے ہیں جو مختلف نوموں یا لوگوں کے درمیان دوق غیر برمونی ہیں اور جو فنو حات یا شکسیں ان کے جتے ہیں آئی ان کی نشر کی کرنے ہیں۔ محققین بعض اوقات ان حوادث کے علل و آب برکھی توجہ دہیے ہیں اور تاریخ واقعات کی تحلیل اور تی ہیں اور تاریخ واقعات کی تحلیل اور تی ہیں۔ اس عمل کو اصطلاعاً ناسفہ تا دریخ کہا جبا کہا ہے۔

ذمنی اریخ کا موصوع وه روحانی نندلمیاب اورافلانی انقلابات

بین جومخندف قوموں بین دونما ہوئے ہیں تاریخ کے اس حصے بین ہیں افغان اور ترقی کے معلمین کی سرگرمیوں اور قوموں کی مرزازی کی جھلک و کھائی دی ہے اوران دوحانی محرکیوں کا ذکر ہوتا ہے جوممتاز اور عالی مرتبرافراد سے دور دیں آتی ہیں۔

سباسی نادیخ کے ممبرو بادشاہ ،مقتدراشخاص اور سیاستراں موسنے ہیں جبکہ دوحانی انقلابات کے رمہما اور دوحانی تخریجوں کو وجود میں لانے والے البیے استخاص ہوئے ہیں جوخوبوں سے آراسند موتے ہیں اور اس دنیا کے مال و دولت اور ظامری حبیثیت سے میاز موسنے ہیں اور اس دنیا کے مال و دولت اور ظامری حبیثیت سے میاز موسنے ہیں ا

سیاسی انقلابات بر باکرے والے میدان عمل بین اس وقت اکرتے ہیں جب وہ بہت سے بوگوں کواپنے اردگر دجع کرلیتے ہیں تاکدان کی مدد کی بدولت انفیں اپنی فنے کے بارے بین اطبینا ن ہو مبا کے ببکن دومانی تخریوں کے علم وارا بنی دعوت کا آغاز تنہا اور بغیرکسی لاؤلٹ کر یا مال دولت کے فقط پختہ ایمان اور خبر منز لزل الادے کے بل بونے برکرنے ہیں۔ وہ خدا برکھ وسرکر نے ہیں اور مشکلات اور تکانیعت کے مقابع بین تا بت قدم رسیتے ہیں۔ تی کہ ابنا مقدر ماصل کر لیتے ہیں۔ یہ حصرات الت تا تا ان اور موس بیت ہیں۔ کہ مخاب کرام کی تاریخ ۔ جمالت، نا دائی اور موس بیتی کہ موتے ہیں۔ ان ابنیاے کوام کی تاریخ ۔ جمالت، نا دائی اور موس بیتی کے خلاف ان کے معرکے اور خود عزمن لوگوں کے مقال کم اور زاحمت کے خلاف ان کے معرکے اور خود عزمن لوگوں کے مقال کم اور زاحمت

کے مقابلے میں ال کی تابت قدمی حسن سیرت ، ولا وری اور مرد اللی کے عظیم ترین اسباق میں۔ کے عظیم ترین اسباق میں۔

کوئی توجہنیں دی حاتی اور تاریخ کے نفاب میں انبیائے کرام سکے مالات زندگی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی حاتی ۔

آجکل کی دنیا ہیں جبراسلی کی دوڑ مشروع ہے ادرمشرق اور مغرب ایک دومرے کے خلاف صفت آرامیں اور مرایک کی کوئن مغرب ایک دومرے سے مبتر اور زیادہ توی ایٹی اور یا تیڈروجئی متھیا رتیاد کرے انبیاے کرام کی انجام دی موئی خدمات کی قدرو نتیب کہیں زیادہ براح کی ہے کہ نوجوانوں کو انترتعالیٰ کے بیسے ہوئے سیفیروں کے مبتق اموز حالات زندگی حانے کی امٹر مردمت ہے۔ آجال مہت سے ایسے لوگ ہیں جو حانے کی امٹر مردمت ہے۔ آجال مہت سے ایسے لوگ ہیں جو

تبسرى عالمى جنگ جھوط جانے كے خوت سے برلستان ہيں اور دور مامنری کشمکش سے عاجز اسکے ہیں۔ انھیں ماستے کہ انبیا سے کوام کے مكتب كى عائب رجوع كرس اوران معلمين اخلاق سيصلح صف الى اورخلوص کاسبن سکھیں اور فساد ، جاہ پرستی اورخور عرضی کے خلاب ان مے طولانی معرکوں سے عبرت حاصل کریں۔ خلاکے ان برگزیدہ شدول میں سے ایک حضرت ابرا بہتم ظیل النزیں جن کا نام قرآن مجید میں عظمت ادراحترام سے لیا گیاہے اور سینیبراکسلام کوالف کی اولاد میں سے ہونے کا نخوعاص ہے یاریخ نے ان کی گرا بہا فارمان کو منہری تفظوں میں تخرر کیا ہے ۔ حصرت ابراميم كى زندكى لركين كے أغارست كير ملوعت ، جواني اور برطها ہے تك غلط اعتقا دان كے خلاف جنگ كرنے گزدى دان كى يمع كرارائى اوران کے بری بجول کے مالات سی عجبیب اسپیان انگیز اہم اور سبن آموزنكات كے ماملى -

#### حصرت ابرابيم اوران كاماحول

کئ ایک ماہری نفسیات براعتقاد رکھتے ہی کہ ہرانسان کی شخصیب اور خیالات ماحول کا برتواورا حبماعی تربیت کا محل نمون محصیب کا محل نمون ہونے ہیں ۔ بعض دومرے اہری ورانت کے نامل کو بھی علیمدہ طور برستماد میں لاتے ہیں اوراس سیلے طور برستماد میں لاتے ہیں اوراس سیلے

سے انسان کی انتار مراح اور ڈمنیسٹ کی وضاحت کرنے ہیں۔ نائم ناریخ س السے نوابغ (Geniuses) مجی دکھائی دستے ہیں جو ماحول كى دوسش كے برخلاف قدم المقاستے بي اورمكمل ذمنى آزادى كے ساتھ ایک ہدف برایان ہے آستے ہیں اور اوگوں کے خیالات کے خلاف جوان محقيدے كے مطابق غلط اور توسم برستان موستے بس حنگ کے لیے اکھ کھوسے ہوتے ہیں۔ اگر صبحود مالفنت مجھی دوسرى سمن ما حول كابى اكيب اثر بهوتى ب اوروه ان معنى بي كه بيه نوابغ اكثرست كى رئيس برجواعتراص يا تنقيد كرستي ب وه اس امر کا موجب بنی ہے کہ وہ ابنا راستدبرل کر دومرا راستدافتیار كرب - تام مبدارخبالي امشكلات اورتنقيد كي مانب توجه ديا اور اکثریت کے مقابے ہیں تابت قدم دبینا اس قسم کے انتخاص سے نبورع اورعالی دماعی کی دلبل ہوتی ہے۔

حفرت ابراہیم بہت برتی استارہ برسی اورماہ برستی کے ماحول میں بیدا ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کے ہے کہ این ہیں بیدا ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کے برکہ این جوبت ساز اور بن فروش ہے ۔ خیائج مرکب تی میں ترمیت یا ہے ہیں جوبت ساز اور بن فروش ہے ۔ خیائج جونہی دہ ہون سانھا ہے ان کا جونہی دہ ہون سانھا ہے ان کا وران کا ذہن کام کرنے لگتا ہے ان کا واسط میوں سے بڑتا ہے ۔

بین برخرا فات ان کی عقل اور روح کو دکھ بہنیاتی ہیں اور اس دنیا اور اس کے بیار کرنے والے کے مارسے میں ان کی محقیق کی

حس كوتقوست وتى بي-

حفرت ابراہیم ول ہی دل ہیں کہتے تھے : بہت! بنت ا بنت!

یہ کیسا غلط خیال اور موہوم عقیدہ ہے ۔ لوگ کیوں اس بےروح اور عقل سے عاری مجسے کے سامنے کورٹ س بجالا تے ہیں اور بہتمام قربانیاں اور ہد کیوں اس برنٹار کرتے ہیں ؟ ان لوگوں نے اسے اتنا اونچارتبہ کیوں دے کہ کے سامنے کو دکی ہے اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے اسے باتو دیسے کہ کو دیا جاتا ہے ۔ اس اندر دیا جاتا ہے ۔ اس اندر دیا جاتا ہے ۔ اس اور بے حکرت جی برنے معا مذرے کی کوئشی فدمات انجام دی بیری کہ اسے اتنا المبند رہنہ دے دیا گیا ہے ؟

حصرت ابرابهم کوالسرت الله کی ما سب سے جی گیا تھا آباکہ وہ بنی نوع انسان کوالسائیت اقتوی ، فضیلت اور شرافت کی دعوت دیں۔ تاہم وہ تمام سنیروں کی طرح اس بینے بر بہنچ کہ اس مقصد کے حصول کے داستے میں سب سے بڑی دکا دسف ان بنوں کا وجو دہ الباد المفول نے سب سے بہلے اس امر کی جانب توجہ مبدول کی کہ ان خیا لی فعلوں نے سب سے بہلے اس امر کی جانب توجہ مبدول کی کہ ان خیا لی فعلوں کے انھر یا وال دکر دی اور خرافات کی اس ور فی زنجر کودگوں کی معنل کے باتھ یا وال سے آباد کر دور مھینک دیں۔

بلاکشیر براسند برا دسوار اورخطرناک کشاور ممکن کشاکداکس اقدام کی تیمت ایخیب این حال کی شکل می اواکرنی براتی - تام توحید کے مرد میدان حضرت ابرامیم نے اسینے اسے کو مرمصیبت کے بے تیار کرلیا اور محمل خلوص نتیت اور قلب کی پاکیزگی کے ساتھ اس را میں قدم رکھا اور فرمایا :

در میں قدم رکھا اور فرمایا :

در میں اس خدا برایمان رکھتا ہوں جس نے اسمان اور

زمین کو بیدا کیا ہے اور اس کے کسی شرکیب یا ہمتا کا قائل

مہیں ہوں یہ

صنم کدہ ہے جہاں اور مردحی ہے خلبائی ہے کہ پوشیدہ لاّالہ میں ہے بیانہ وہ ہے کہ پوشیدہ لاّالہ میں ہے بیکنہ وہ ہے کہ پوشیدہ لاّالہ میں ہے بیک میں اب ہے اس پخت ایمان کے ساتھ میدان کارزار میں قدم رکھا اور ممّام غلط خیالات کے خلاات می خلاات میں آرا ہوگئے ۔ مغرور نمرود نے میں کو دھکیاں دیں ۔ تاہم ان چیزوں نے آب پر رتی کھرا تر نہ کیا آپ کو دھکیاں دیں ۔ تاہم ان چیزوں نے آب پر رتی کھرا تر نہ کیا آپ کے جوراستہ اختیار کیا تھا اس برطیخ رہے حتی کہ کامیاب ہوگئے۔

عقل وفكر كى أزادى

حضرت ابراہیم نے لوگوں کے خیالات کو مبدار اور آزاد کیا اور آترا کی عقل اور آغرا کی عقل اور آغرا کی عقل اور آغرا کی مقل اور آغ کی مختب کی دیجہ برب و دورا اس سائنسی انقلاب کا سے بوبا جو کانی تر ت بعد و نوع فی برب و است بربر الا اوراس سائنسی انقلاب کا سے بوبا جو کانی تر ت بعد و نوع فی برب والے موجودہ زا نے کے انسان کو جو علمی ترتی سے معد و نوع فی برب والے موجودہ زا نے کے انسان کو جو علمی ترتی سے

مبرو مندہ اوراس برنادکر تا ہے یہ بات یادر کھنی جائے کا بیا کرام نے اور بالحفوص حفرت ابراہیم نے اس سائنسی تخریب کی بڑی مدد کی ہے ۔جوانسان ستارے ، چاند، سورج ، بانی ، اگ ، بیمار اینچر کے خدا ہونے پراعتقا در کھتا ہو وہ بیجرات کیو نکر کرسکتا ہے کہ اکھیں نسخبر کرنے ادران سے ابنی بہتری کے لیے استفادہ کرنے کے منعلن سوہے ؟

حفرت ابراہم نے تمام سیٹیبروں کی طرح انسان کی فلد و تمبت کی تنظیم کے انسان اور فرمایا: اسے انسان! تو اس سے بہت بلند ترہے کہ بنوں ا جا فدیا سورج کے سامنے ابنا مرحم کا ہے۔ تو اس دنیا کے تمام موجود است سے غلیم ترہے اور سیسب چیزیں نیرے لیے بیال کی گئی ہیں۔ نیرے لیے وہنی اور سائنسی ترقی کی ایک ایسی وہ کھلی ہے۔ میں کی کوئی حربہیں ۔

نہ تو رہیں کے بیے ہے نہ سماں کے بیے جہاں سے بیے جہاں سے بیرسے بیے تو بہیں جہاں کے بیے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بیاں کا تنال )

جن اسکالروں نے سائنس اور بی نوع انسان کے سائنگی اور کی تاریخ لکھی سے انھوں نے بیان کیا ہے کی تاریخ لکھی سے انھوں نے بیان کیا ہے اور دو مرے عناوین کے بخت اور سائنس "کے عنوان یا دو مرے عناوین کے بخت اس حقیقت کا اعترات کیا ہے اور انبیا سے کوام اور علما کے دین نے اس حقیقت کا اعترات کیا ہے اور انبیا سے کوام اور علما کے دین نے

اسیائنس اورصنعت کی جوخدماست انجام دی بی انتخیس ایم ستمه حقیقت قرار دیا ہے۔

امیدے کہ مارے معاشرے کے روش خیال افراد انبیا ہے کوا کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اوران سے بیٹ رواتفیت بیدا کریں گے اکہ دنبدارا در مربعے مصطلبقوں کے درمیان جو تھوڑ ابہت فاصلہ ابنی رہ گیا ہے وہ مجمل طور برختم ہو جائے اورسب ایک صعن بیں کھر م موکر مفدس ندسی اور تو می مقاصد کو عملی صورت دیں۔

مبیاکہ بہت بڑے جے
میں ابدیائے کرام کی داستان بیان کی گئی ہیں اور الخصوص حفرت
ابراہیم اور حسرت موسی اوران کے مرود اور فرعون سے حرکوں
ابراہیم اور حسرت موسی اوران کے مرود اور فرعون سے حرکوں
کا تذکرہ اربار آیا ہے ۔ ممکن ہے کہ غیرت مند دنیداراشی صان
بزرگواروں سے اینار اور استفامت کا سبق ماصل کریں اور الحبیں
کی طرح دینی مقاصد کے حصول کے لیے کسی چیز سے خونز دہ ۔ نہ
موں اور جب تک وہ مقاصد ماصل نہ ہو جا میں کوٹ ش میں سکے
دہیں اور بہم کے لیے کسی جیز سے خونز دہ ۔ نہ

الما کوں کا نباہی ، خواری اور شکست نقینی امرہ ۔
موجودہ کتاب میں قارمین کو حصرت ابراہم سے آمشنا کو ایکیا
سے اور اس سنیم اولو العزم کے مکتب وضیلت کے دروس کا
ذکر کیا گیا ہے ۔ اس کے حریب کر نے کا مفصد محص واستان مرائی

نہیں بلد کوشش ہے کہ اس ہنگا مرخیز مرکز مشت کے میں اور قاری کواس دا متان کے نہم وادراک سے انکات بیان کیے جا بی اور قاری کواس دا متان کے نہم وادراک سے ایک بلند نرانت پر سے حابا جائے اوراس کی رسنما کی جہاد ابراہ بی کی گہرائی اور حقیقت تک کی جائے۔



#### اللرك المست جوظ المول سے انتقام لينے والا ہے

# سر الوشيال

کوہ دما وند کے دامن میں ایرانی شہنشا ہیں کا مرکز ہے۔
قوم کی جانب سے حکومت من صفاک شاہ ایران کے میردگی ہے اے
اکد وہ لوگوں کوغربت اور بریختی سے سنجات دلائے اوران کی رہنمائی
عظمت اور سر بلندی کے داستے کی جانب کر ہے۔
شہنشا و ایران نے لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ملک کوکئ
ایک ریاستوں یا خودمخنا رحکومتوں میں شیم کرد با اور سرریا سست ایک شخص
کے سیرد کردی ۔ بابی ہے کی ریاست نم ودہ کے کو دے دی گئے۔

مامرفلکیات خلید نے بخوسوں کی ایک عام محفل میں مزود کو مخاطب کرنے ہوسے کہا:

المستنه المسلامت! اس سال ایک بچرا نے باب کے مناب سے مال کے رقم بین منتقل ہوگا اور حبار ہی جنم سے کا جرکے عام بچر کا کر جرکے کا جرکے عام بچر کا مرح نہیں ہوگا کیونکہ بجھے علم بخوم کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ بدیرا ہوکر لوگوں کو ایک نے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ بدیرا ہوکر لوگوں کو محتمول کی برستین کر سے سے دریے گا اور بالا خرا ب کے مختن اور تائی کو مرزگوں کر دے گا " اے کے ختن اور تائی کو مرزگوں کر دے گا " اے کے ختن اور تائی کو مرزگوں کر دے گا " اے

میں نے ایک خواب دکھا ہے جو متھادے قول کی تا گید کرتا ہے ہیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ادراس نے چا نداورسورج کی دوشنی ختم کردی ۔ خواب کی تعبیر کرنے والے نے مجھے بنایا کہ میسری شہنشا ہتیت امیرے محبول کی عبادت ، میری مطلق العنا بیت میری کشیراً رز دمیں ، میری خولصورت بیوبال ، میرے عباش درباری اسب کشیراً رز دمیں ، میری خولصورت بیوبال ، میرے عباش درباری اسب کے ساب ایک ایسے بیچے کے با کفول نیست ونا بود موجا بیل کے جواسی فرم میں بر درس با بات کا دہ مجے تحنیف سلطنت سے زمین برشیخ فرم میں بر درس با بات کا دہ مجیج محفی تحنیف سلطنت سے زمین برشیخ دے گا۔ نی

نے روضن انصفا۔ علدا معقد ۹۲ سے اربخ طبری ۔ علدا معقد ۱۲۵

افسوس! کون یفین کرے گا کہ میری یہ تمام شان و شوکت ۔ بیما)
احترام اور عظرت اور میرے محبموں کی پرستش ختم ہوجائے گی ؟
مہیں یہ غلط ہے ۔ بینواب کی تعبیر بنانے والا اور یہ مام ولکیات
مجھے ڈرا رہے ہیں اکس ہیں اتنی حب رات ہے کہ میری طاقت کا مقابلہ
کرے ؟ بیسارالث کر، بیہ وظیفہ خوار، ورزش لوگ اور درباری اس
کے کے دجود ہیں آنے کوروک دیں گے اوراسے دنیا میں نہیں آئے
دیں گے اوراکو و بیدا ہو مجی گیا تواسے ختم کر دیں گے۔
دیں گے اوراک و میدا ہو مجی گیا تواسے ختم کر دیں گے۔
خلیدنے کہا ؟

مجھ آب سے جوعقبدت اور آب کے نظام مکرمت سے جو محبت ہے اس کی بنا بر بس سے مستقبل کی صورت آب بر واضح کردی ہے محبت ہے اس کی بنا بر بس سے مستقبل کی صورت آب بر واضح کردی ہے اور امید کرنا ہوں کہ ہری باتوں سے خوفردہ بنیں ہوں گے مکہ سوتے مالات کا سترباب کرنے کی فکر کریں گے۔

#### جہال السان عاجز ہے

تمرودگو ایموا:

"ا سے وانشمند بخوی! اور اسے حاصر من مجلس! تم درگوں نے طلبہ کی ایس سنیں اوران برکوئی اعترامی مہیں کیا معلوم ہوا ہے کہ تم اس کی ایس سنیں کا جہ کہ تم اس کی اندر کو میں اعترامی کی اندر کو میں جہ سمجھتے ہوا ورآنے والے واقعات میرے لیے خطر اک میں ۔ میں جا بہتا ہوں کہ تم نوگ جبھوں نے اتنی ترت کے میں میں دے

دسترخوان برلذبر کھانے کھاتے ہی اور مجھے میرسے امرہ مبارک ورخوں
ایام کے بارے میں مطلع کیا ہے اور مجھے تفکرات میں مبتلا کردیا ہے اس
مشکل کومل کرنے کی کوئی تدمیرسوجو "

مفرود نے حکم دیا "وزیر دربار صاحر ہو" سننہ نشاہ بابل کا وزیر دربار سیسے پر ابھ دیکے دول ہوا آیا اور نمرود کے حصور میں کھوا ہوگیا ۔ مفرود ہے اسے مخاطب کر کے کہا : " ایک ایسا پر دگرام ترتیب دوکہ مردعور توں سے الگ ہوجا بین اور حالم عور توں کا معاکنہ کیا جائے ان بیں سے حس کسی کا لوگ کا بیبدا ہواس لرمے کو قتل کر دیا جائے ۔"

اله روضة الصفا - حلد ا

وزير در بار في حواب ديا:

"حضور والا! بیکام جندال مشکل نہیں ۔ ہم مردوں کو شہر سے
انکال دیں گے اور عور توں کو سنہریں رہنے دیں گے ادر سردس مُردوں
پر اکیے شخص تعینات کر دیں گے جوان کی گرانی کریں تاکہ وہ ندتو فرار
ہوں اور نہی جوری جھے سنہریں داخل ہوکرائی بیویوں سے ہم بستر
ہوسکیں علاوہ ازیں ہم دائیوں کو بحرتی کریں گے اور انفیں حکم دیں
ہوسکیں علاوہ ازیں ہم دائیوں کو بحرتی کریں گے اور انفیں حکم دیں
گے کہ کسی کی اجازت حاصل کے بنیر گھروں میں داخل ہوجامی اور عورتوں
کی معامنہ کریں جوعورت حاملہ ہواس کا حل گرا دیں یا اگر بحد بہرا ہوجائے
تواس کے لوگا ہو نے کی صورت میں اسے قش کر دیں اور اگر لوگی ہونو

نمرودسے کہا:

"تم جوجرم مجی کرنا جا مومیری طرف سے اجازت ہے۔ عورتوں
اور مردوں کوالگ الگ کردو . سیرخوار مجی کو تا کا کردویا عالم عورتوں
کے حمل ساقط کر دولیکن میرے تخت اور تاج کو سرفتمیت پراس لوکے
کے مشرسے بجالوا در اس کے وجود بیں آئے کی دوک تھام کرد "
سیخ نوب ہے کہ النہان ہے حد فافل اور خود لیہ ندہے۔ وہ بہ
نہیں جانتا کہ خداکی مرضی ہے آگے دہ کھے بھی نہیں کرسکتا ۔ وہ یہ نہیں
سیجو یا تاکہ اس کا اتھ یا دُل ارنا ہے سود ہے اور اللہ تنا لی کے ارادے
کے سامنے بڑی سے بڑی مادی اور دومانی قرت اور برشے سے بڑے

الن كراورسلطنت كى طانت كى كونى حقيقت بنيس ہے۔

بابركت ليستر

نمرد د کے حکم کے مطابق بابل کے مردول کوستیرسے نکال دیاگیا ادر عورس سنرسى س روكيس - اب سنرس دائيا ل تفين ، طلاد سني شبرخوارسي شخصا ورحامله ماين مفين اورناريخ تنانى سے كه عدم السے مبر اسراری تعداد بی لوکوں نے عاممہادت نوش کیا۔ اے وائال بلااطلاع كفرون مين كفس عاتين اوران كماور مبلادون كمعنوف سے ماؤں کے جمل سافظ ہوجائے۔ بچول کوا بنی آ کا کھوں کے سامنے ذ بح موسنے دیجے کرماؤں کی ماں سوز فرا د ملند ہوتی ۔ ان کی فر با دوں كونمنيجه خبزباك كح ليعمضرت ابراسيم قوابن قدرت كمرطابق دنیا بیں تشریف لاسے اوراس کے ساتھ ساتھ عرود اوراس کی توست کی بربادی کا سامان وجود میں آگیا۔تفصیل اس اجمال کی لوں ہے۔ مردوں نے مرودے علم کے مطابق شہرخالی ردیا اورجنگلوں میں جلے کے اور شہر ہردائیوں ، طادوں اور جاسوس عورتوں سے

تادخ سه دحضرت ابرابهم کے والد جو نمرود کے دریار کے مند

اے رومندالصفا۔ جلدا ۔ نامسیخ التواریخ ۔ جلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کے تاریخ طبری ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ اور کامل ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کے تاریخ طبری ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ اور کامل ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کے تاریخ طبری ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کا در کامل ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کے تاریخ طبری ۔ حلدا ۔ صفحہ ۱۹۰۰ کا در کامل ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کے تاریخ طبری ۔ حلدا ۔ صفحہ ۱۹۰۰ کا در کامل ۔ حلدا۔ صفحہ ۱۹۰۰ کا در کا در

عہدے داروں میں سے تھے اور جن کا کام سنہر کی دکھوالی کرنا تھا اور مرد دن کوسٹہر میں آنے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بہتر ہونے سے رکنا تھا اپنی حیبن بیوی نونا کو دیجھ کر (جوحفرت نون اور ان کی بیوی کی اولاد میں سے سخویں) ہے اختیار ہو گئے اور فرلفیئہ زوحبیت اداکیا لئے ممکن ہے کہ تا رخ چہلے سنہر سے باہر ہوں اور پھراتھیں کوئی فرلفنہ سوانجام دیئے کے بیے سنہر کے اندر نعینا ت کر دیا گیا ہولیکن انحفوں میں خرورسے وعدہ کیا ہوکہ وہ اپنی بیوی سے ہم لیے زمہیں ہوں گئے دیکن جب وہ سنہر میں آئے ہوں نوان کی نظرا نی بیوی کے حب بن دیکن جب وہ شہر میں آئے ہوں نوان کی نظرا نی بیوی کے حب بن جہرے بربر کی ہوا ور وہ مخرود کے ساتھ کیا ہوا وعدہ مجول کر بیوی ہے ہم لیے بربر کے بیوں ہوا ور وہ مخرود کے ساتھ کیا ہوا وعدہ مجول کر بیوی سے ہم لیے بربر کی میوا ور وہ مخرود کے ساتھ کیا ہوا وعدہ مجول کر بیوی

جوکچھ کھی ہوا ہوا ہی ہوی کے ساتھ ہم ہے۔ نہ ہونے کے بعد
تارخ کوجب بنا علاکہ وہ علدہی باب بن ما ئیں گے تواضوں نے
سوما کہ جوصورت بیش آنے والی ہے اس کا کوئی مل دریا بنت کرنا
صروری ہے۔ جنانجہ وہ نمرودیوں کے مشر ہ نا داری اور تناگ ۔ یستی
سے جینے کے بیے بابل کے قربی شہر '' اور'' سے یا ہوازی سرزین
د سرمزجرد'' کوروانہ ہوگئے۔ سے

اے رومند الصفا - جلدا ۔ اور آدر کی طبری ۔ حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے دومند الصفا ، حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے دومند الصفا ، حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے دومند الصفا ، حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے تادیخ طبری حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے تادیخ طبری حلدا ۔ صفی ۱۹۵ کے تادیخ طبری حلدا ۔ صفی ۱۹۵

#### خوش محتی کی معطاوع ہوتی

مجرمیوں نے نمرود کوا طلاع دی کرجس سیجے کے بارے میں وہ فکرمند سے اس کا نطفہ اس کی مال کے رحم میں قرار یا کیا ہے اور اب وہ مجید حلدی متولد مونے والا ہے ۔ اے

جی بان! نطفه مان کے رحم میں قاربا جیاہے اور وہ خفیہ مستری ایک بارکت بھیل وجو دہیں لائی ہے اور مستقبل قریب میں وہ بھیل دنیا کواہنے وجودسے قائدہ بہنجانے والاسے۔

نمرود بروشتناک خبرس کے مدیرلیٹان ہوا۔ اس نے حبرب مدیرلیٹان ہوا۔ اس نے حبرب سے اپنی انگلیاں دانتوں میں کا بیں اور سراسیم ہوکردل ہی دل میں سوجنے لگا کہ وہ مجھ سے نبرد آزما ہونے والا کون سایا تھ ہے جب

س سی سیانا۔

بالمث بنرودگو مے حدظالم مقالبن به وحشت انگیز خبرسن وه مے حدول اوراس نے مقتم اراده کردیا کوجس طرح بھی بن برشے اس ہے کوختم کردنیا جا ہے ۔ جبنا نجیاس نے حکم دیا کہ تمام حالمہ عور توں کو قدید خاسے میں ڈال دیا جاسے اور بھر مرود کا حفاظتی وست بیجے بعدد سکرے ان کا معائد کرے اور نرمنہ بجوں کو قتل کر دیا جائے۔ بیجے بعدد سکرے ان کا معائد کرے اور نرمنہ بجوں کو قتل کر دیا جائے۔ کو تمرود دیے یہ ملے کیا کہ حاملہ عور توں کا معائنہ کیا جا ہے لیکن

ك روضة الصفاء ملد الصفى ١٠٠

دنیاجهان کوبیداکرنے والے بروردگار کے دست فارست سنے
ابل کے بت شن کا نطفہ ان کی والدہ کے رحم بین کھہرا با اور کھراس
کی حفاظت بھی کی جنانچ معامد کرنے والے بیسمجھ ہی نڈ بائے کہ حفزت
ابراہم کی والدہ امبرسے ہیں اور بیسورست حضرت ابراہم کی والدت
باسعادت کے قائم رمی ۔ اے

جی اں اسمام ترقس عام اور جرائم کے بادجود وہ لوگ حفرت
ابراہیم کا نطفہ قرار با نے کونہ روک سکے اور باوجود ان تمام لوط کوں
کے قتل کے جبھوں نے اپنی ماؤں کے دامن میں شرب شہا دت نوش کیا اور با بل یا خوزستان کے گی شفا ف سرز بین ہے افق کوئیرہ و تارکہ دیا حضرت ابراہیم خلیل انتار نے اس دنیا میں اپنی آ مکھیں کھولیں اور ایران کی سرز مین کے تاریک افتار کو اپنی تشریف آوری سے منو رکر د با ایران کی سرز مین کے ساتھ مرود کے مجرماند نظام میں کو د ہے۔ اور این میکونی حسن کے ساتھ مرود کے مجرماند نظام میں کو د ہے۔ اور این میں ایس ایس کی بال ایس مرود کے حفاظی دستنے ، خونخوار حالا دوں اور

دائیوں برمسے اور مجھر زبان مال سے فرما با:
اد تو اہنے تمام سیام دل ، تمام سراغ سانوں اور تمام لادو
کے باوجودجو تو سے مجھے نابود کرنے کے بیے مقرد کر

اے کامل ۔ جلدا معنیه و اور طبری ۔ جلدا ۔ صفی مها ۱۱ معنی مها اور کامل حلدا ۔ صفی مه ۱۹ میں اکھا ہے کہ حضرت میں طبری ، حلدا صفی ۱۹۳ میں اکھا ہے کہ حضرت ارابیم ا مواز کے ترمیب مرزمین شومش میں بیدا ہو ہے۔

رکھے سے میری دنیا میں آمد کو ندروک سکا میں دنیا
میں آگیا اور حب کا میرے انمول بدن میں خون کا
ایک قطرہ مجی موجود ہے اور حب کا میرے دل کی
گہرایتوں سے آخری سائس باہر آ آ ہے میں بلامحاباتیری
آمریت اور خدائی کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا "
جی باں! آب نے اصطراب ، قتل عام ، قیداور جلاد طنی کے
ماحول میں اکسی ماحول میں جس میں لوگ پودی رعذبت یا حوف نے
ماحول میں اکسی ماحول میں جس میں لوگ بودی رعذبت یا حوف نے
کے ساتھ غمرود زنرہ بادے نعرے لگار ہے تھے ، یکم ذی الجو کواس

### بالترامين كباكرول

حصرت ابراہم کے بیلے رونے کی آواز برلینان اورمسرورما ک کے کا اوں میں کیا بہنی کو بااس سے کمزور بدن میں ایک نی روح مجونک دی گئی !

ایساکیوں نہ ہوتا ؟ یہ دہی ماں تو مقی حس نے تکلیفیں اٹھا بین کی دفد نمرود کے جاسوسوں کے بانھوں گرفتار ہوئی لیکن خدا کی ہرائی سے ان کے نشر سے محفوظ دی ۔ یہ وہی مال مقی جومسلسل کی رایش سکھ کی بنید نہ سوسکی اور ہروفنت ابنے فرز نبر دلبند کی حفاظ بنت کی فکرس رہی ۔ کے آب کی دلادت ہو یا آدم سے ۳۳۲۳ سال بعد واقع ہوئی دنا سخ جزوا بہوط صفی ۱۸ بہ دی مال تقی جوجب بھی سوتی خون اور دمہشت کے مارے کئی اور اور دمہشت کے مارے کئی اور حیث اور دمہشت کے مارے کئی ا حین کے البی ماں اپنے بیارے بینے کی دلادت برکبوں خوسش نہ ہوتی !

جب حصرت ابراہم کے کہاں دندروٹ کی آوازان کی ال کے کانوں میں ہنجی توخوش کے ارسے ان کی آ ناموں سے آئنو موتی کے دانوں کی طرح مہنے گئے ۔ ناہم اس خوش کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کے دانوں کی طرح مہند لگے ۔ ناہم اس خوش کے ساتھ ساتھ ان کی دل میں برلیٹ ان مجھ بیدا ہوئی ۔ نمرو دیوں کی مرکزمیوں اور ان کی سفا کی سے نصور سے ان کے دو نگٹے کھڑے سے ہو شے اور وہ کا نہنے لگیں ۔ فریب مقا کہ اس لر ذے کی وجہ سے ان کی ہڑیاں ایک دومری

سے جُراہ وکر بدن سے باہرنکل ہوئی۔
حصرت ابراہیم کی موست کا نقشہ ان کی انکھوں کے سامنے
کھنے گیا اوران کی خوش ہولناک خاموش میں بدل گئی۔
جب بھی کوئی نا مانوس اواز حضرت ابراہیم کی ماں کے کانوں
مسینے نی ان کے دل کو ایک دھی کا سالگا اور وہ اجھیل پوئنی ۔ وہ
سینے نی ان کے دل کو ایک دھی کا سالگا اور وہ اجھیل پوئنی ۔ وہ

سوحتیں ۔ آہ اکون ابسا قابل اعتماد ہمسا بہ وجومیری مددکو مینے اور دل ہی دل میں کہتیں ۔ اسے مہر بان مردر درگار امیری جان لبوں کے۔ اسے مہر بان مردر درگار امیری جان لبوں کے۔ اسے منابع ہے ۔ اسے منابع سے سمجنہ جنسنے کی تسکیف نے مجھے مدصال کر درگھا ہے ۔ اسے منابع منابع کی نسانہ گاہ اور مددگار! میری مدد کر۔

ذراعور کیجے کہ غرود کی خودلبٹ ری اور حا، طلبی نے کیا صورت بیداکر دی ہے! ایک بے مراعورت جوکہ ممکن ہے حنگل میں کھیلس کے حملوں کا شکار مہوجائے یا کمینہ صفیت ہوگوں کے جینگل میں کھیلس حاسے یا مراغرسا ہوں کے اعقوں گرفتار مہوجائے اس برلیٹان کن ماحول کے یا محقوں اس قدر مجبورہ کے دیمتما م تسکا بیعت ہر دائشت کے ماحول کے یا محقوں اس قدر مجبورہ کے دیمتما م تسکا بیعت ہر دائشت کے میر خواد ہے کو ذبح ہوتا نہ دیکھے.

#### نبہارے عامیں

برسیان مال مال جنگل کی طون جل کھڑی ہوئی اوراس نے اسے بیارے بینے کی سلامتی کی خاطر مشکلامن کی کوئی برواہ نہ کی ۔ جى بال إحصرت ابرابيم كى مال في يورس خلوص سيدان نا الى كى المن ایک بیاری غار مس سخنت اور کفردرے بیموں کے سپرد کردی ۔ ایک ایسے غارمیں جہاں نہ تو کوئ اس کی دیکھ مجال کرنے والا مفاار نہ ہی کوئی البی دا بہموجود محی جواسے دور صابلا ہے۔ ا صطراب، ومشت انگیزی اور وحشت النمان کوکها ب کب مينجادي سهدا السان جوابية أب كواشرف المخلوقات كهتاب الم المهم منسول كاجبنا ووجركر دنباب أوركشاده زمين أبك مشرخوار سيخ ا کے بیاس قدر تنگ ہوجاتی ہے کہ اسے مرحیبا نے کو عگر شہیں متی۔ حصرت ابرامیم کی مال سے ول بی دل میں خداکو باد کوااورا:
"بارالہ! اگر مرود سے مراغ رسانوں نے مجھے گوفار کردیا توس کیا جواب رونی کی!" مجر حود می کہنے لگیں: اگر کوئی البی مشکل میں آئی تو میں کہوں گی کہ میں اس کے میں کہوں گی کہ میری ماہواری کے دان مجھے اور وہ دن گردار نے کے سب مين بيمار برحلي آن تحتى " له

الم تورات کے مطابق میودی عورتوں کے ایام حیض ۱۵ سے ۲۱ ان تک ر باقی صفی ، ایم

مجركيني لكس "اسے تہربان خدا ایماط برآنے کا بہان تومیرے دمن بس آ كيا ليكن بس است بينے كو غارس حيور كركيے والس على مارس ع یہاں نے تو کھانا ہے نہ یانی ہے اور نہ ی کوئ اس کی دی کھال کر نے والام يمومر منبرخوارسي كاكبائ كا ؟" عجروه اب مي سيماطب سوس اور كين اس "اے بیرے بیارے سے! بین تجھے اپنی مان کے رس سے سرات كرون كى اور مجراس عار كے مندير ايك مخور كو دوں كى اكر تو مالور ل کے سرسے محفوظ رہے اور تمرود کے در بارسے ملاد بھی تھے تک نہاج سكيس - بعدازاں تجھے خدا کے سيرد كركے والين على مادى كى - اے ا سے میرسے مشرخوار فرزند! میں جا متی تو ب ہوں کہ تھے سے ہرا عبرانه بول اورحب مجى توروك ليتان تبرك منه مي رك دول ال رنقبہصفی ۹۹ سے آگے) مباری رسیتے شیھے اوران ویوں میں زوکوئان سے سیل جول رکھ سکتا مخفا اور نہ ہی مبارشرست کرسکتا تھا اور اگروہ تالبین وغیرہ یا دوسرے دوازمات زندگی استفال کرنی تھیں توانفین دھونا پر تا مقالورانا لاویان - باب ۱۱ تا ۱۵) ظامرسے کے جونکہ ان عور توں کو کافی دفتوں کا سامنا كرنا برائم المقاامس بيه وه بيالون برحلي عاتى تقين حفزت ابراسم كى مال مجى اس صورمت مال مع قائده الحفايًا عاسى مقين -اله كامل - طدا - صفحه ٥٦

تجے اپی مان کے رس سے سراب کروں لبکن کیا کیا جائے ، در ادبوں کی فونخواری کی دحبہ سے نوبت بہاں کے سوا کوئی جارہ بہب کہ اس کے سوا کوئی جارہ بہب کہ تو میہارٹ کے غارمیں اکبلارہ ہے ۔ توخواہ کتنا ہی وہ سے طالب کے کوئی نیری مدد کو نہ جہنے حتی کہ بین خود حجیب حجیا کر دو اور معظم در کوئی تیری مدد کو نہ جہنے حتی کہ بین خود حجیب حجیا کر دو اور معظم در کھی ہے دی کہ بین خود حجیب حجیا کر دو اور معظم در کھی ہے دی کہ بین خود حجیب حجیا کر دو اور معظم در کھی ہے دو کا رہ میں خود حجیب حجیا کر دو اور معظم در کھی ہے دی کہ بین خود حجیب حجیا کر دو اور دو اور معظم در کھی ہے دو کہ دو اور میں میں خود حجیب حجیا کر دو اور دو کھیل کے دو کوئی تیری مدد کو نہ ہے دو کوئی ہے دو کہ دو اور دو اور دو کھیل کے دو کہ دو ک

جی ال! بابی سرزمین کے احول مرجومردی حیائی ہوئی ہے اس کا نقاصاہ کے مال خفیہ طور مربا ورشا پر داست کی تاریجی سے فاکرہ الحقا نے ہوئے اپنے بیار سے بیٹے کو دیجھنے حائے اور محبت کے اسور وں کے مونی حضرت ابراہیم کے ورانی جہرے بریخی ورکے ساتھ دن گنتی رہے کہ کسر حضرت ارزو کے ساتھ دن گنتی رہے کہ کسر حضرت

ابراميم جوان مول!

ماں جس قدر زیادہ ابنے نور نظر کے حسین جہرے کو کی ایک وسکھتی اسی قدر زیادہ ابنے نور نظر کے حسین جہرے کو کی اندھ وسکھتی اسی قدر اس کی محبت کا شعلہ اور زیادہ مجھ کی اور جبیے کی سلامتی کی خوام ش ریارہ فدر سے زیادہ و خدا نے بزرگ دبرتر سے زیادہ عاجزی اور خلوس سے دعائیں ما نگنی کہ اس کا بیارا بٹیا جوان ہو اور کھیلے معمور لے۔

نيره سال گزرگئے

حضرت ابراميم كى غمروه مال كاسه دركاسه راست كى تاريكى سے

نائدہ اٹھاتے ہوئے چوری جھنے اپنے بیادے بیٹے کو دیکھنے جاتی اور اس کے دیدارسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بینیا ہیں اور اپنی جان کا رس اس کے دیدارسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بینیا ہیں اور اسے اپنی آزورں میں محسنے محسنے لیت اور کہتیں اور اسے اپنی آزور کو کی میں محسنے محسنے لیت اور کہتیں اور کہتیں ا

"میرے بیادے بیج انون ، دہشت گردی اور اصطاب کی وجہ سے ابلی کی سرزین کے دہیہ والوں کا بیمیا نہ صبر لبر من ہوگیا ہے۔

بورھے بوجھ کے بیجے دہے ہوئے ہیں اور ان کی کمیں حقیک گئی ہیں ا
بیشہ ورلوگ شکسوں کی زیادتی کی وجہ سے دیوالبہ ہو جیکے ہیں اور کم

تورد دینے والے اخرا مبات کی وجہ سے توم عا جز آجی ہے ۔ لوگ ہردات

کسی ایسے انصاف بین شخص کے منتظر ہیں جس کی جمامیت کرنے کے بے

وہ کھلے بازووں کے سانھ مجاگ کرجا بین اور دل وجان سے اس کی

حفاظمت کریں اور اس کی قرت ، ہردلعزیزی اور دوسن خیالی کے

مفاظمت کریں اور اس کی قرت ، ہردلعزیزی اور دوسن خیالی کے

ماساتے ہیں مظلوم لوگ نادادی ، مصائب اور برائجنی سے سے ب

اے مبرے عزیم فرز را مجھے اتبدہ ہے کہ تو برط ابوگا اور طلوموں
کی فرا دکو پہنچے گا اور توم کو نمرو دا وراس کے بتوں کی برستش سے بار
دکھے گا اور اس کی رہنائی فوٹ اور آدم کے خدا کی جا نب کرے گا۔
درکھے گا اور اس کی رہنائی فوٹ اور آدم سے نیرا لباس برلوائے یا مجھے خورا
دہمری صروریا ست ہوری کرنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔
دہمیا کرنے یا تیری دو مری صروریا ست ہوری کرنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔

ترس محبور موں ۔ تو منہیں جانا کہ خوف اور دہشت گردی کے ماحول انے میں کس معیب میں متبلا کردکھا ہے۔ ہم توسکھ کا سانس تھی ہیں مصلة مرتحظ عرده ما و اورمقتول بينون كي اور مقتول بينون كي مكروان فرباد انسان کے دل کومصنطرب کردتی ہے۔

باست بمركموى ملادوں كے باتھ یا وں سلے توسینے والے شیرور بچوں کی جین بھردل ہوگوں سے دلوں کو مجی حلاکر کیا ب کردشی میں اورمظاوموں کومشتعل کرنی ہیں لیکن غرودے سنگدل دربار ہوں کے

دوں میں رئی محرر مح سدا میں ہوا " حضرت ابرامیم کاستم دمیده مان ۱۱ سال کاب این بینے کی ملاقات کوها تی رہیں۔ وہ بیاری غارس بہنج کرایے گونت عبر کو

ریخفیس اس سے گا دوں اور موسول کو لوسے دیتیں اور سروفنت ہی بات اس کے دل میں جھانے کی کوشش کرنیں کدوہ استے آب کو تمرود کی آمرت

سے برمرسکار ہونے کے لیے آمادہ کرسے اور سم دسیرہ قوم کو بول سمی برسنش اورمطلومیت کے جوے سے سے جا مت دلائے۔

### موت كالبيولي

حصرت ابراميم في سامال ميا دون اورجنگاون مي گرارے و إلى كى مان اورلطبعت بواسنى النصحبم اوردوس كو بالبدك كان مع من اورلطبعت بريد كان مع من المان سے بريز دل کے ساتھ بابل کی مرزمین ہیں جانے اور ستوں کو مرگوں کرنے کا عرم کیا۔
جی ہاں ! حضرت ابراہیم سنہر جانے کے لیے تیا رہو گئے۔ تاہم ان کی سنم دسیرہ ماں جو وہاں کے حالات سے باخبر خیب ریشان ہوگئیں ان کی سنم دسیرہ مان کے جو نوار در باربوں کے منر سے محفوظ ہے باز رکھیں تاکہ وہ مخرود کے خونخوار در باربوں کے منر سے محفوظ ہے باز رکھیں تاکہ وہ مخرود کے خونخوار در باربوں کے منر سے محفوظ ہے اور انتخب ایت بیٹے کے مربر مکوت کا بہولی منڈلانا کنظر آر ہا تھا اور وہ حبران تھیں کہ اس ممکنہ طور بر رونما ہونے والے حادث کا مقابلہ کے دیرکریں۔

پرلینان مال مال ، رات کے دنت باخفیہ طور برجس طرح بھی ہوسکا اپنے بیا رسے بیٹے کو بابل متہر سے آبی اور نمرود کے مراغرمانوں سے بجیتے بجائے اور کسی خطرے سے دوجا رہو سے بغیرا سے گھر بہنیا دیا اور لوری بہارت سے اسے مرت کے ہیو سے سے جان دلائی۔

# بال كاسورج

شام کے وقت حب سورج بابل کے افق سے عزوب ہوجالات اور درنیا کو تاریخ میں دبود ہے کو کھا ایک اور درخشاں سورج نے بابل کی مرزمین کو است وجود کے نورسے منور کر دیا ۔ جی ہاں اگر آسمان کا مورج فظ بابل کے در وازوں اور دبواروں کوروشن کر دہا تھا کا مورج کو اتنی قدرست حاصل تھی کرمرزمین بابل کے دسمنے قراس سورج کوانی قدرست حاصل تھی کرمرزمین بابل کے دسمنے

والوں کے دلوں کی گہرائیوں کوروسٹن کردے اور اگرخورشا جمال فروز دروازوں اور دیواروں اور جمال فرون کے طاہری حصوں کو گرم کرانخفا تو اس سورج نے دلوں کو تعیش اور سوز وگداز کھٹا۔

جی بان! وی حفرسند ابراسیم حنیس ۱۱۰ ۱۱ سال بیشر نمرود کے خونخوار کارندوں کے خوت سے بہار بر سے جایا گیا مقااب غار سے باہرائے تاکدابی بابل کے جسم اجان اور روح کوروشن کریں = بابل کی مرز بین میں وہ سورج انجواجی اس ظلمت کرے کو طلمت کرے کو طلم اور جرم کی آودگی سے باک کرنا مقاا ور خلا برستوں کے بے جان جسم میں ایک تازہ روح مجوز کئی تھی ۔

حضرت ابراہم عجن کے مالات زندگی سے ہم معد ہاں گزر مانے کے ابد استفادہ کرنے میں اور انھیں اینے لیے ایک معیار قرار د میان خطب طور میں ماری وار دموے۔ د میان خطب طور میں ہم میں وار دموے۔

### بربت كيابس ؟

حفرت ابراہیم نے کئی سال شہر اسور ع اور جا نہسے دور دند کرنہ سرکی تھی اور اپنی مال کے پرشفقت دامن اور غاری تاریک دبواروں کے علاوہ کچے مہیں دکھا تھا۔ اب جب وہ غارسے اہر نکلے اور نے نے موجودات ا نے کارو بار اور لامحدود دخاسے وانف ہوئے قدرتی طور بران کی توجہ سنارہ پرستوں کی مرگرمیوں کی طوت

مبدول بونی اور انفیس بحث ومیاحت اورعور دخوس کی سوجھی - ماکہ حقیقت کاادراک کرمیس - جنانچه انصول نے کہا: "بين! برنوك كياكرد بين ؟ الحفول نے كيول اپنے مر رمن برنكار كھے ميں اور برن كا مجھلاحمة لمندكيے ہوئے ميں۔ امال مان اید لوگ کون بی اورکیا کررسے بی ؟ آب کی ماں سے جواب دیا "عزیز بیٹے! بدلوگ عباد سن کر رسب ہیں۔ بیستاروں ، جاند، سورج ، نمرود کے مجتبے و عیرہ کو آ الرجية بس اوران ى عرمت اورا مترام كرتي . حصرت ابراسيم في كما: "مين اس قوم كوجهالت اور كمراى كى دلدل مين دهستاموا وي ر ا ہوں اور سبمبری ذھے داری ہے کہ انھیں اس سے خات ولائے مے کولی تدمیرسوجوں۔" حبب راست کی تاریجی نے ابنا دامن بھیلایا اورستارہ زمرہ اسان برجیکے لگا توحصرت ابراہم کی نظر زہرہ پربطی تودہ ہے اختیار کیاد اسط : "بساده مرافدا سے " لین حب الحول سے دیجھاکہ وہ ستاره عائب بوكيا ها نواعفول شاكيا ا " بين الحصين ليندنيس كرنا جومعدوم موجاس " اب جعزت ابراسم ف دیماکرماندنکل آباہے۔ آب نے كها: "ب سه ميرا مرورد كار " كين حب ديك كما كرما نوع وب موكما

إنوكب :

اب سور ن طلوع موا سے دہ سجدے کے قابل نہیں ہے "
اب سور ن طلوع موا - اس کے بے مثال جلو سے نے حضرت
ابرامیم کو مبہوت کردیا اور وہ بے ساختہ بیکا را تھے: "بے جوائی ب
سے بڑا ہے ہی میرا فدا ہے " لیکن آخرکار ٹور کا وہ بڑا کھڑا بھی غردب
موگیا نب حضرت ابرامیم نے بے اختیادا نیا مُنہ ستنارے ، چا نداور
سور ن پوجنے والوں کی طون موڑا اور کہا :
دہ بہ موجو وات جن کی روش میں کیا بیت نہیں ہے بین میں
دہ بہ موجو وات جن کی روش میں کیا بیت نہیں ہے بین

ر برموجودات جن ان دوس میں بیامیت ہیں ہے برا کے قابل ہیں ہیں ہیں میں جا ہا تھاکہ متھاری جماعت بی شائل ہوجاؤں اور متھارے مجبود کا احترام کروں اور اسے سجرہ کروں لیکن تحقیق کے بعد میں اس نتیجے برہینجا ہوں کو متھارے معبود بریت شائل ہیں ہیں۔ میں نو دونوں جہان کے بر وردگا دکی جانب متوقعہ ہوں جو اسمان اور زمین کا بدا کرسے دالا ہے۔ میں نفتط خدا ہے واحد کوسجدہ کرتا ہوں اور ان کی بریت ش مہیں کرتا ہوں اور ان کی بریت ش مہیں کرتا ہیں۔

بوں حصرت ابراہیم نے اسٹے قلب کومع فنت کے لؤراور توجید برایمان سے منور کرلیا اور بروردگار عالم کی یکمانی اورعظمت کا

اے سورۃ الانعام (آیاست ۵۵ تا ۸۰) سے اقتباس

ادراک حاصل کیا ۔ انھوں ہے سنادوں کی گردش سے کا بنات کے نظام اور اس کی تبدیلیوں کا بیا جلایا اور اس عمل سے بہت سے تائج عال کیے ۔ جی ہاں احفرت ابراہم سے ایک مشبت عمل سے اپنی قوم بر واضح کردیا کر میں سنادے ، جا نداور سورج کوجو بنظا ہر مفید جیزی ہیں سجدہ نہیں کرتا اور حب بین ان کمز در موجو دات کوسجدہ نہیں کرتا تو نقین دکھو کہ بین کرتا اور حب بین ان کمز در موجو دات کوسجدہ نہیں کرتا تو نقین دکھو کہ بین کم و در کے مجسے کے سامنے بھی سر حجا کا شے کو نیاد نہیں ہوں اور اسے تعربی نا ورسجدے کے قابل نہیں سمجھا۔

معبلاسوچونومهی که برموجود جوبو، اثر اور فاصبت سے عاری، اس بی دومری بے جان موجود جوبو، اثر اور فاصبت کے مقابلے میں کون کی ایسی فاصبت سے حس کی بنا پراسے سجد سے کیے جا بین اور اس کے سامنے مرتبلہ جی کیا جبن نحق کیا جبن نحق کیا جبن نحق کا برا بی نفح یا نقصان بہنجا سکتا ہے ؟ کیا جبن نحق کا برا بی نفح یا نقصان بہنجا سکتا ہے ؟ کیا جبن نحق کا جہر یا نی اور انسا بنت کی صفات موجود ہیں الکہ اس کی خدما ست کے اعتزاف کے طور براس کے مجتبے کا بھی احترام کیا جا ہے ؟ کیا اس مجتبے کا مالک زاہد، متفی اور بر مہزگار سخف کیا جا ہو ہے اور ہم سے اکد اس کی برصفاست دہ بھی کر مہیں انتراقیا لی یاد آجا ہے اور ہم سے اکد اس کی برصفاست دہ بھی کر مہیں انتراقیا لی یاد آجا ہے اور ہم سے افترار سجد سے بیں گرجا ہیں ؟

اس سنہر کے سب فرزندوں کو خواہ وہ جوان ہوں ا بور سے سے برسان لنا ما سبتے کہ برموجو دان مرسنتی کے قابل مہیں ہیں ۔ مادی دنیا کے تغیرات ا دراجرام فلکی کا طلوع اداغ دہ جونا ہی

عقاجس نے حصرت ابراہم کے قالب کومنور کر دیا اور ان کے خیالا کو اس طرح مور اکد وہ ہمشکل کے مقالمے ہیں تابت قدم دہے اسے اور ان تمام اگوار اور ناموائن مالات کے باوجو دجن سے انھیں کے بعد دیگر سے انھیں کے بعد دیگر سے انھیں کے بعد دیگر سے ساتھ بڑا ایک بہار کی طرح اپنی مگر برقا کم دہے۔

يه بات منهس محولى جائية كحضرت ابراميم في اسمعان ر میں قدم رکھا جس میں لوگ۔ بتوں کوسیرہ کرتے ستھے۔ ان کے بیے قرانی دینے تھے اور کھانا سے کرما تے ستھے۔ یوں مجعبے کہ وہ ان ہے دورح محبہوں کے مقابلے ہیں اپنی انسا مین کی کسی قدر ولیمین کے قائل نہ سفے اورا بینے آب کو ہاستعورا ورعقلمند شہر محصے ستھے!ن كى كوناه منى كاب عالم مقاكدوه سورج ، جاند، سنار ــــاور فرود كے مجيم كومعا شرا كح مؤثرعوامل شمادكرت سفا ورخبال كرسن منے کدان سے بغیرونیا تائم نہیں رہ سکتی۔ اسی کونا واندلسٹی کا بہتی مفاكرده النب دوح موجودات كما من مرتبيم كم كرف سف ادران کی برست کے ستھے۔ اب سوال بہ ہے کر حصرت ابرام کم اکیلے اس گرفت ہوئے ما سر سے کس طرح میٹ اور ان مافض حبالات والے دگرں سے اے میں وہ صغیری بداری ہے جسے اللاتفائی نے روست مکون ابراہم کا نام دیا ہے رسورة الانعام ـ آميت ٧٤ .... نيري إن اهديمة ما لكونت الشيون والانوس)

A.

كس طرح معامله سط كرس بكيا وه طافنت كے سامنے مرتباع فم كرديں اورمعاس کی خرابون کے مقابے میں کہیں کہ ع ارسوالی سے بجناہے تو ہم نگہ جاعت دہ اورخود دوسروں سے بھی کہیں بوسے بہت پرست بن ما بن ج حصرت ابراہم کا بدت طافت کے سامنے درسیم م کرنے ہے كبي لمند ترسيد اوران كخبالات اس معين ارفعين كه وه معامترے کے مامنے جھک عابی - دودوروں سے کہیں زیادہ برترخبالات کے ماملیں اور کوئی وجہنیں کہ ان کے بمنواین مایں كوحصرت الماميم فرد واحديب اوران كاكوني ساعني اوردوكار بہب لین ان کے سلے لازم سے کرجومقدس برسٹ انھوں نے ابنایا بهاس کے راستے ہیں جومشکلات کھیش آیں ان سے قطعیًا براسال نه بول اورابید مفقد کے حصول کی جانب گامزن رہی تی كدكاميابي اور فتحندي سيمكنار موعاين -الرم حفزمت ابراسيم كافكاروخيالات كالغورمطالعكري تونيا مبتا ہے کران کامنتارے ، جا نراورسور سے کے جاریوں اور مزود کے جسے کوسجرہ کرنے والوں کے خلاف برمربہا دہونا فطعًا منطقي اور درست محقا.

### حضرت ابرابهم اورمعاد

حصرت ابرامهم نے خداوند عالم کی ذات سے دلجیسی بیدا کی اور ان کا قلب توجیدی دولت سے مالا مال ہو گیا اورستاروں کے بارے میں عوروفکر کرسنے سے وہ وحدا مین الی کے معتقد ہو سے اور خدا كيعشن ف المحين مبهوت كردياحتى كدوه برواندواركمومن لكي تاكه ابنی ذات کوخداکی مستنی مرفر بان کردی اور تمام مشکلات اور برلشانیا بردامنت كرس اكرميدا حقيقى سے زياده ارتباط بداكرسكيں -حصرت ابراميم في ومن كاميلا اصول وتوحيد، مخوى مجهلاالكن دين كا دور اا مول امعاد، ان يروا منع نهوا - الحقول شع كاتناسن كى لا محدود من اينا خيال دورايا اوركوت ش كى كه دومرا اصول مجی تطعی طور سمحصی اور بیمعلوم کریں کہ جوموجوداست آئے بہن اور ما محص ملے ما سے بہن اور دنیا معے ملے ما سے بہن اور دنیا مين آما سنة من عاقبت الامرأن كالمخام كيا سے ؟ تمروديول اور ان مے جرائم کا متحد کیا ہوگا ؟

حب حفرن ابراہیم سوچ ہیا رسی مصروت ادھ اُدھ گھوم رہے سے ایک ماد سنے سنے انفاقا ان کا توجہ ابنی جانب مبدول کولی - انھوں سے سمندر کے کتا رہے ایک مردہ دیجھا حب کا کہے حصتہ بان ہیں مقاادر کیجے حصتہ خشکی مریخفاا در سمندراور خشکی سے حبوانات اورم ارسے اسے کھا رہے تھے ۔ جلری اکفوں نے اس مرد كابران كها كرختم كرديا ... مصرت ابراسم كويروا قعه ديجه كرمط التحب ببوا اوروه كيف ك مين نبس جانتا كراس حيوان كا بالأخركيا انجام بوكا حسمندر ا ورخشكى كے جيوان اور مرزر كھا كے بي - اكفوں نے دعاكى كه بارالا! میرے سیے برمشکل عل فرما تاکہ تیرے بندول کی دوح کے بارے بن مجعاعلم بوماسة ادرمبرامسنفنل بحامجه برواصنع بوماسة حصرت ابرابه على قالب براكب نامرى وجود سولى بوكيا اور اسے ایک تا بناک کرن سے تھے کرلیا اوران کے کان بیں کہا کہ و جاربرارسے مہاکی اوران کے مران کے بدنوں سے مراک کے ابیے پاس رکھ لیں اور بدن الگ الگ بیاط لوں برطال دیں اور مجرضا القالى سے دعاكري كدوه ال برندوں كوزنره كر كے ال سے ر تعنی حضرمت ارام عور کے) یاس مجھیج دسے تاکہ وہ مردوں کے زنرہ ہونے كا انداز ديكيس اورايى الكون سي فيامن كي عمل كامشابره كس حصرست ابراہم سے برندوں کے سرکاٹ کراہنے باس دکھ سیے اوران کے برن جند بہار اوں بروال دیے اور محرا محس ان کے نام خلاق عالم شے ان مردہ حیوانات کو حصرت ابراسم کی خاطر زندہ کردیا۔ ١- مود ٢- كبوتر ٣- مرع م-كوا

دہ نی الفورائ نے ہوئے حصرت ابراہیم کے سامنے آئے اور یکے بعد دی ہے۔
اپنے سروں سے ملحق ہو کرا کو گئے ۔ اے
ریروں سے ملحق ہوئے سے حصرت ابراہیم نے جبات بعد از
ممان کے ذائدہ ہوئے سے حصرت ابراہیم نے حیات بعد از

# اطى بونى رنگىت

حصرت ابراسم منايي مال سے كما: "امال مان! بين لوكون بين سيحس عورت السيخي جوان الورص كودكيفنا مول اس محجرے كى زنات آطى مونى بانا مول و و آمينى محرست جوفربادس تندل موماسے - وہ کولوں کھرروں میں دلواوں سے سیا سے سات بڑے ہیں اور اتن حرکت کی اب بھی نہیں رکھتے کہ اسے جبروں برسے مکھیاں آوا سکیں ۔ مختلف کیوے مکورے ان کے برانوں مر رہاک رہے ہیں اوران کا خون جوس رہے ہیں - برقوم کننی ك سورة البقرة - آبيت ٢٧٠ (٠٠٠٠٠ ف خذ اربعية مسن الطـــير....) زنجح البيان ـ حلده -صفح ۲۷۳) کے اگرجیبہ کہا جاتا سے کے مرووں سے زندہ ہوسنے کا واقعہ تمرو دسے جث یا خلب کی سے مقام پر مہنجنے کے بعد ظہور ندمر ہوا لیکن زیادہ قوی قول سے سے کہ یہ وافعہ حصرمت ابراہیم سے محرکوں سے ابتدائی مراص سے تعلق رکھتا ہے۔ زمجع البیان - حلد۲ - صنخد۲۱)

الوان ، برحال ،عملين اورر تحورس ؟ أسيد كى مال سےجواب ديا: "اسے میرے اور نظر ایم اسے قوی اور شومند سم کی طوت نہ دیکھو تم ارخ کے بعظے ہواور محقارا باب عرود کے درباد کا ایک عبد برارہے لہٰذا اس سے ہمیں سیف محرکر کھلایا ہے۔ ہیں۔ ہے می مصن اپنی مان کا رس بابا ہے اور ایک شیاع اور مصبوط السان کے طور بریالا ہوما ہے۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے لوگوں کی دنگست اس سے اوری موتی ، کہ غلامی المیری المیوں المحول اور داوالدین کا جوا ان کی گرداوال يراب على كم أمرن اورزباده اخراجات كارونادورب بن اور دندگی سے بوجھ سے دسے کران کی کمی جھیک گئی ہیں۔ ير ريوراورنا توال عوريش حنيس تم من رياد كرت و تحصيم و وه مایس بی حیول نے اسے بچوں کو این کو دول میں قتل ہونے دیکھا ہے وهان ی مدانی سے برلیشان بیں اور سرلحظ نالہ وسیون کے ساتھ عرود کے دربار برلعنت میں میں ممن سے اس کی طا لمان حکومت ختم ہو عاست اور قوم اس کے مظالم اورسدائے سے نجان ماصل کرنے۔ ا ے میرے اور دیدہ! مرودلوں نے ایک لاکھ مشرخوارکوں كوذ بح كيا ہے تاكداس سيخ كى دنيا بين آمد كا مدباب كرمكيس حصے الن اوكوں سے ظام و تم سے خلافت نبرد آ زماہونا ہے " حصرمت ابرامم ابی مال کی بانول کے منعلق سوجتے رسینے نتھے۔

دہ سوج بجارکرتے ،گھو منے بھرنے ، دنیا کے اسرارسے بن مامل کے ا اپنی توم کی زندگی برعور کرتے اور اپنے ہم صنبوں کے حقیقی مالات سمجھنے کے لیے گھوم بھرکر شخفین کرتے ہے۔

اتفاق سے حضرت ابراہم ایک الیں مگر ماہینے جہاں اتفول نے وکھاکد ایک مرد ایک برمان عورت سے ہم بستر ہوا ہے حضرت ابراہم کا کواس کے اس مرد ایک برمین دیجے ہوا ۔ ایھوں نے اس برنون

کی اور وہ اسی ونسٹ مرکبا۔

جبد کمی برای میرای نوان نے ایک اور شخص کو دوی حرکت کرنے) دکھیا اور اس بریمی نفرن کی حبس کے نتیجے میں وہ بھی ختم ہوگیا۔ بھرا کب اور شخص کی نومت کی اور اس کا بھی وہی حشر ہوا۔

چودی ازل ہوئی اور کہاگیا کہ اسے ابراہیم! اگر ہم انھیں مار ڈالنا جاہتے تو انھیں بیدا ہی ذکر نے ۔ اگر تم دیجھتے ہو کہم انھیں ہوست کی ہملت دیتے ہیں تو بیاس سے ہے تاکہ ان مے صلب سے صالح فرز نہ وجود ہیں آسے ۔ یا ہے کہ ممکن ہے انھیں ہوش آجا ہے اور وہ تو ہر کرلیں ۔ اسے ابراہیم! اگر ہم انھیں ذصت دیتے ہیں تو ان کے نابور ہونے وقت ہی کوئی دیر مہیں لگتی اور انھیں مزا دنیا ہما رسے سے اسان ہے اور ہم ان کا حساب کتاب کریں گئے ۔ اے سے اکس ایسا حادثہ تھا جس نے حصرت ابراہیم کے خیالات کارخ

سله مجع البيان - حبد ۲ -صفحه ۲۲۳

برل دیا اور و مجھ گئے کہ تمام جرائم اور معاشرے کی تمام ترحن رابیاں افسان عالم سے بوشیرہ بہت ہیں اور اگروہ گنہ گار دن کو مہلت دنیا ہے تو الافران کا حساب بھی لیتا ہے لیکن بعض مصلحتوں کی بنا برائخیں میزا دینے بن تا جیرکر تا ہے۔

# اغارجناب

حصرت ابرابیم کی روح مصبوط می ادر زندگی کے حوادث کے بار بیں ان کا عفیدہ محکم مخا ا درا مخول نے پختہ اعتقاد کے ساتھ ناالفانی اور جرم ا ورمجسموں مجاندہ سورج اور ستاروں کی برستش کے خلاف نبرد ا زما ہونے کا عزم کرلیا .

جی ہاں ایر دنیا کے حوادث ہی مقصے خبوں نے حضرت ابراہم کو معالقالی کی وحدانیت اور بارگا و الہی کی عظمت کا معنفد بنا دیا اور سن کے بیتے ہیں اکفوں نے ابنی ڈندگی کے آخری لحول تک خدانی لی کو فراموس نہ کیا اور حب تک ان کے مقدس بدن ہیں خون کا ایک فنط ہ کھی بانی رہا اکھوں نے وحدا نیت کی تبلیغ اور خیا نت اور ظام کے فلان معرکہ الی ترک نہ کی اور خدانی لی کے دسمنوں سے برسر سرکیار دہے معرکہ الی ترک نہ کی اور خدانی لی کے دسمنوں سے برسر سرکیار دہے اور استقامت کو ہمنے سے نہ دیا۔

تمام مصلحین کی طرح جووا نتی معاشرے کی اصلاح کرنا جا ہے۔
میں حضرت ابراہیم اسلامات کی اتبدا اندر دنی طور براور اپنے

نزدیک ترین افرادسے کی ۔ سب سے پہلے وہ آزر کی طون متوقع ہوئے جرمت زاش مجى عقاا ورمن برست محى ادراس مصحصرت ابراميم كو ایی کفالست میں سے رکھا تھا اوران کا جیا تھا۔ ایھوں نے اس سے کہا: ورتم نے بیوں کو کیوں ایا خدا قرار دے دکھا ہے؟ بی د کمفنا موں کرتم اور متارے دہم حنبال ہوگ، کھیل کرائی میں ہو " اے وو تمكيول اس من كي عباد من كريتي موجو زمننا م دعینا ہے اور نہی مخیس کوئی فائدہ مبنی سکا ہے؟ بس نے وہ باس سکھی ہیں جو تم نے منبی مسکوس میری بردی كروناكه مس مخص سيرها راسته دكهاؤن ....مس درنا مول که کہیں البیات موکرتم مرفداکا عذاب نازل مو ما ہے ..... » آزوسنے کہا! در کیا تم ہمارے خداوں سے برارمو؟ اگرتم اے الفاظ والیس اوے توسی تھیں برامطا کروں کا رمجہ سے بات من کر واورمیرے سامنے سے ملے ماؤ) اور ایک طول مرت کے مجھور دو " تے اله سورة الانام-آيت ٥٥ را تنتخذا مناما آلهـة ....) المع سورة مريم - آيات ١٢٣ تا ٢٨ ر ..... د الماء في من العلم ....

سروهم والاستجواني مسلمان المساري

حفرت ابراہیمانے آزر کو سمجھایا لیکن دیکھا کہ وہ ان کی نفیعتوں سے بے اعتبائی نے حفرت ابراہیما کی رست دیا ہے تاہم اس کی اس ہے اعتبائی نے حفرت ابراہیما کی روح کو زیادہ مفہوط کردیا اوروہ سمجھ گئے کہ انحوں نے اس کی دکھتی رکے گئے کہ انتہا ہی مفید مرکا اور اسی وہ ان کے سامنے اپنی مشکست سلیم مفید مرکا اور اسی و دو ان کے سامنے اپنی مشکست سلیم کر سے گا۔

جی ہاں! خداتمالی کے تمام برگزیرہ بندوں کی طرح حضرت ابراہیم بھی کسی کی دل شکی کہنٹ کرنا جا ہتے تھے اور ان کی کی کوشش کھی کہ آزر کی تمام نزم ہط دھری کے با دجود اس سے تعلقت ادرمہانی کا اظہار کریں ۔ چنا بخرجب انحفوں نے دیکھا کہ وہ ان کی حا نب سے لا بردائی برت دیا ہے تو فرمایا:

در بخیر برسلائی ہو۔ بی فداسے نیرے کیے مغفرت کی دعاروں گا۔ وہ مجھ برہم ران ہے ؟ کے حفرت ایراہیم نے آزر کو نرمی سے محجھایا اور حید کہ ذبر دنی اور صفرت ایراہیم نے آزر کو نرمی سے محبھایا اور حید کہ ذبر دنی اور کو صند سے ان مح بدت محصول بیں تاخیر ہوتی مفی اور وہ آزر کو اسے خیالات برنظ ان کرنے کا موقع مجی د نیا جا سنے مخے اس سے ان محد اس سے ان محد اس میں ان میں مان طب کرے کہا :

دد من تمسے اور محقارسے فراسے کنارہ کش ہونا ہوں اور

اے سورن مرکم رآبیت کم ( .... سالام علیك ....)

ا بنے خداکو یادکرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہیں ا بنے خداکو یا دکرتے ہیں کوتا ہی مہیں کروں گائے لیے جی ال احفرت ابراہم میں سے اپنے اس طرز بیان وتفکر سے آزر سر بیا ہے ملگا ٹا ہت کردی کروہ اس کے خداد سے کوئی تعلق مہیں مرسی ہوئی تا ہوں کی برسنش کرتے ہیں نہ ہی ان چیزوں کی ان کے دل میں کوئی عرب ہے۔

دل میں کوئی عرب ہے۔ حصرت ابراہم نے سادہ لفظوں میں ایرامونف واضح کردیا اور

نے خطرے کا علان کرنے کے بعد آزرا ورائے دومرے اقرا کوجیند

دانوں کے لیے ان کے مال برجھوڑ دیا تاکدوہ ان کے بروگرام برعور کری

اورشا برخواب عفلت سے بدار موجاس -

ابرابيم ميرانس

من راش راش اورب برست ازرے حضرت ابراسم کی گفتگونے بابل میں ایک تذریب کی صورت بیدا کردی ۔ ان کی بدنی باتیں ایک مندسے دوروشور دوروشور میں میں برسے زوروشور دوروشور

اے سورة مریم - آیت ۸۸ و ..... واعدتزلکم وما

ت دعون مسن دون الله ..... )

سے ہونے لگا۔

حصرت اراميم كاسماني الول نصشهرال مي بارسال سراكردن ادراوك شخفى اغراص مقامى سياست باحقيقت كى نبايماب كرمادا کے بارسے میں بحث مباحث میں مشغول ہوگے۔ اس بنگام خیزی شد حفرندا براسم کے لیے اعلانہ مرکرمیوں کی ی راه بموارکردی اور انصین برموتع بل گیا کے طاہب رکا ہے اسے مفقیر کے مصول کی فاطر سنہ رکے عوامی مراز اور محفلوں میں مذکرت کریں اور ساده اورواصم الفاظيس البامونع بالأرس-حصرت ابراميم عام مجمول بس كطري برواية ادرومات دو الكاره مجتمع فابل احترام مهين بين اوران ي كولى فيمن منبس مم ال جيزون كے سامنے كيوں مرحمكا تے مواور ان كى كبول نعظيم كرستے بروجن سے تحقیق كونى قائدہ منہيں منع سكنا ؟ يدجيزى من كے زكان بن نمانكھيں اور جو سوجي مجين كالمربن سے عادى بى مخصى كا فائرہ مهنجاسكى بس كرتم الخصي سجارك كريف وكباب مناسب سے کے سیاس نوم کی دولست خرج کرکے تم یہ مجسے نیاو اور عيران سے كرد كھوم كرزنره إداورمرده او كے لغرے لكاو اورامضين سجارو؟ ان محسمون كى كوى تنين منين -ان سے مان جبروں کوجوکول نفع اور نفضان مہیں ہینے ا

سكنبن توظيموط كرنسيت ونابود كردينا جابئے اور رومبر ميسروفا و عامر برسندرج كرنا جا سيّے ؟

## تمرو دكى حفاظين كااداره

جوں جو سحصر سنا براہیم کی المامی بانوں نے بابل کی مرزمین کی تمریب توم کے دلوں براز کرنا شروع کیا اوران کے جا ل بلب حسم میں نی وقع مجوكي اورا كفول نے بدر كي كر كھندى سالس لى كداكب مجا برميان س ہے جور روط کی بازی تھاکر تمرود کے محسے اور خدالی کے خلاف بربرب کارسے - نزود کے درباریوں بر مجی اس صورب مال نے ایا از جیوا۔ جی ال احصرت ابراہم کی تبلیغات کے شیعے میں اوگ۔ درماروں رود کی قدران کے دلوں میں کھٹ کی اور اس ک عظمت اور شوکست میں تبدر سے کی موسے لگی۔ حصرست ابراميم كى تبليغات لو إركم منفود ك كرح در باراد کے دماع بربرسنے لکس اور انفس برلٹ ان اور صحصال مبعث میں مثلار دیا۔ وه حیال سفے کواس مہلک بمیاری کاکیا علائے کریں جو نمرود کی آمر تب کود کی آمر تب کود کی آمر تب کود کی آمر تب کود کیک میل میں میست و الودکر مرود کی مفاطعت کا ادارہ جس کے لیے صروری تھا کہ بال کے مرود کی مفاکہ بال کے مرود کی مفاکہ بال کے مرود مملکت کو دائے حکمت میں آگیا۔

ان نوگوں سے ان تمام استخاص کی طرح جن کے باس اپنے دعوے کے لیے
کوئی دلیل تنہیں ہوتی طاقت اور رعب سے کام لینے کی مطانی ۔ جنانچہ مکم دیا گیا کہ حصر سے ابراہم کو نمرودی حکومت کے حکام کے سامنے بیش کیا
حاسے اوران سے باز برسس کی عاسمے تاکہ اس طریقے سے انصین خوفر دہ
کیا جاسکے اوراس کے علاوہ وہ لوگوں کی نظروں سے بھی گرما ہیں اور
عاجر نظر آبش ۔

بلات بحب خداکسی نظام کوتباه کرنا چا بتا ہے تواس کے کارکنوں سے عقل جین لیتا ہے ۔ کیا غرود سے کا رندے بینہیں جانے کے کے حفر ابرائیم کومعا مشرے بین اثر ورسوخ حاصل ہوجیکا ہے اور کیا انتیا میں منبی کومعا مشرے بین اثر ورسوخ حاصل ہوجیکا ہے اور کیا انتیا میں منبی کومنی ان برسختی کی جائے گی اتنا ہی ان کی ہردلعزیزی میں افتا فر ہوگا ؟

معنوم ہوا ہے کہ نمرود کی حکومت معصرت ابراہم ہوت کی سے کہ خطہ ورکے بعدا بنی مقبولیت کا اندازہ نہیں لگا یا تھا اوران دگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ توم میں کنتے ہر دلعز بنہ ہو جکے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی منابرانخیں حاصر کرنے کا حکم دیا گیا۔

حصرت ایرامیم حنول سے مندیرسٹی کے احول میں اور اپنے من برسٹ کی کے احول میں اور اپنے مندیرسٹ برسٹ کے داؤ کے بخت بست برسٹ بھیا کی زبر مسر تربیب تی اور عوامی حنیا لاست کے داؤ کے بخت ترتب بائی تھی اور کسی حار تاکس اوگوں کے خیالات کو بدل دیا تھا تمرود کی حکومسٹ کی علالتی مختب است سے کیو کر خوفز دہ ہوسکتے سنتھ ؟

معزت ابراہیم برجیوں نے ابل کے ستم رسیرہ توگوں کا انداز فکر مبرل و باتھا تمرود کے درباریوں کی دھمکیوں کا کیا اثر موسکتا تھا۔ ؟

#### دربارتمرود

حضرت ابراہیم ، غرود کے سامنے کھوے ہیں - ان کا جیا آزرا ور ان کی والدہ نونا ہی ان کے قریب کھوے ہیں اورسوچ دہے ہیں کہ اب اور اس کے ابرائے خطر اکس سنقبل اور خدا ہے مفالے اور اس کے انجام کے بارے ہیں متوحش ہے اور حضرت ابراہیم ابنی قوم کی برمال کی وجہ سے بریشان ہیں اور ان کی مال کواہنے مینے کے مار سے میا نے کی فکر ہے ۔

اس محفل میں فقط ازرائی الساشحف ہے جو بے فکرے لیکن اس کی سے جو ہے فکرے لیکن اس کی سے فکری میں زیادہ دیرنک قائم ندری ۔

مرود نے اسے مخاطب کر کے کہا : اسے آزر! نم نے مجے دھوکا دیا ہے اوراس لوکے کو جھیا ہے رکھا ہے۔

ازرے جواب دیا ، یہ دھوکا اس کی مال نے دیا ہے اورس نے اس کی دیا ہے اورس نے اس کی دیا ہے اورس نے اس کی دیجے کوئی جرم نہیں کیا ۔

مناطب ہے تواس کا برلشانی دور مہوگئی۔ مرود نے کہا : اے عورت! نوٹے اس الم کے کوکس وجہ سے ا جھا کر رکھا آکہ برط اموما ہے اور بھر توم کے خلاق اور معبودوں خلاف جسارت آمیز بانیں کرے ؟"

نونا ہے جواب دیا: "بیں نے بیکام قوم کی حالت کو پر نظر رکھتے ہو سے کیا ہے !

غرو دف برجها تم عے کبابات مرفطر رکھی ؟

ونا ہے کہا : عیں نے دکھا کہ تم اپنی رعا با سے بچوں کوفال کرا

دہے موا دروہ وفنت قریب ہے حب بابی کی قوم کی لن کا خاتمہ موجا ہے تب بین نے خیال کیا کا گرید لوگا وہی ہے جو غرود کی حکوت کا تختہ السط دے گاتو ہیں اسے اس کے سپر دکر دول گئ ناکہ اسے قتل کر د کیا گروہ اول کا کوئی اور ہے تو بھر میرے نور نظر کو میرے لیے زندہ دہت الما ہے اور تم اس کے ساتھ جو جی جا ہے کہ وی اسے کر وی گاتو ہیں الماسے سامنے ہے اور تم اس کے ساتھ جو جی جا ہے کر وی گ

حصترت ايراتهم اورتمرود

حفرت ابراہم، نمرود کے قبقے ہیں ہیں اوروہ ان کے سانی جو اس کاجی جاہے کرسکتا ہے۔ ایک وجوان جس کی عمرہ ۱۔ ۸ اسسال کے

اے کادالالوار -جزوی - صفحہ اس

درمیان ہے اور جس کی تمایت فقط اس کی ماں کر رہی ہے تمرود کے افتیار میں ہے۔ اب بیاس کی مرصی برہے کہ اسے قتل کر دے مجلاولئن کر دے جبل میں طال دے یا زنرہ حبلادے ....

تاہم مرود لوگوں کے خبالات اور قوم میں ابنے اثر درسورخ کا اندازہ لسکار اسے اور اس کوسٹ شہر ہے کہ انبارسورخ نائم رکھے اور دعوام کے خبالات کوخودا بینے فائدے کی راہ برنگائے۔

جی ہاں! نمرود نے سب بے دلیل اوگول اور آمروں کی طرح قانون کی المحی اطافنت اور ساز باز کاسہار انہیں با بکہ حضرت ابراہم کا مسامنا عقل اور انسان بنت کے داستے سے کیا ۔ اس کا خیال مقاکد ممکن ہے وہ اس طریقے سے این منا لف ذوران سے بازی جبیت ما ہے ۔

نمرود نصحصرسن ابرایم کو مخاطب کرکے کہا "نب خداکون ہے جس کی نم عبادست کرنے ہواور لوگوں کو کھی اس ک عبادست کی دعوست دسینے ہو؟" حصرست ابراہم انعے جواب دیا :

"میرافدا وه ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار د تباہے ۔" نمرو د نے کہا " برکام میرے سے آسان ہے ۔ میں زندہ تھی کرتا ہوں رمارتھی دنیا ہوں !"

حصرت ابرام المست بوعها المن مرطاقت كيو كراستعال كرسكت بو؟" نمرود نه حكم دبا كراكب شخص كوجيد مجالتي كى مرادى عاجك عي ارادكر دبا عاست اوراكب به كناه شخص كوسولى برجرا مها ديا - مجر كها!

ديكه ادين ف الك شخص كوزنده كرديا اور دوس كومارديا . ا حقرت ابراميم نے ديواكران كامقعدوا صح ميں ہوا۔ زنده كرنے اورمار دینے سے ان کی مرادحان دنیا اور حال بیا سی بیکن مرود سے جالای ی ہے اوراصل مالمداوکوں کی نگاہوں میں مشکوک کردیا ہے جاکھ

دد میرافداسورج کومشرق سے تکالماہے۔ اگرنم فداہو تو اسےمغرب سے نکالواوراس کاراست تبدیل کردو" کے حفرت ابرابيع كانئ فرمانش مصن كرنم ود برموت صبى فاموى طاری ہوگی اور وہ اس است کا کوئی جواب نہ دے سکا۔

مرودسه دل سرسوط: البساليجوان حس كياس دافترار ہے نہ مال و دولسف اور نہ ہی کوئی اسے سہارا دسینے والسے مبرکسیا بكادسكاب دسكاور الحمير افتيارس ب قوم كافرار حب میں دوزانامنا فر ہونا دہناہے میرے یاس ہے۔ورزسی لوگ اور طازین مبرے فرمانبردارہیں۔ حب مجھائی قوت ماصل ہے توابراہم کے کس

العسودة البقرة . آبيت ١٥٨ ( .... تال النا احدى والمبيت ...)

منهج الصادقين - ملدا عسفه ١٠١ - مين اربخ طرى كصفح ١١٠ برلكها ع كدان دولوں افراد كو بچھائسى كى مدا دى عامى كتى -

ك سورة البقره رأبيت ١٥٨ ز .... وتال ار

ياً في سالسس من البسرة ....

ایراییا ہے؟ وہ کیا کرسکتا ہے؟

ابرایم ایک طور مجی اس قابل نہیں کہ مجھے کو کی نفضان بہنیا سکے

ہم تربی ہے کہ میں اسے کسی بہانے ازاد کر دوں۔ بعد میں اگر اس سکے

ط فدار دوں کی تعداد میں کا فی اضافہ ہوگیا یا اس نے بہت کی دولت جمع کر لی تو

اسے اکب ادنی اشارے سے بیست و الود کر دول گا۔

مرود کی اس سوج نے آزر کی وساطت اور حضرت ابراہیم کی مال

کی درخواست اور دو مرے فطری اقدامات کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم کی از اسیم ایک درخواست اور دومرے فطری اقدامات کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم کی از ادی کی راہ ہموار کر دی۔

### محوس تبليغات

حصرت الراہم المرود کے دربادسے اور تے تومب برستی اور نہوں کے احترام کے فلاف ال کا جوسٹی وخروش کہیں زیادہ برط ہو جبکا مخا اور وہ استعمان کے سلسلے میں بہت جری ہوگئے کھے جنا بجہوہ محکم اور آئی ارادے کے سلسلے میں بہت جری ہوگئے کھے جنا بجہوہ محکم اور آئی ارادے کے ساتھ ال فوافات کے فلات جنگ رط نے کے ایمی تیار ہوگئے ۔

حقیقت بہ ہے کہ جب کے حضرت ابراسم کا کامالقہ نمرود سے نہیں بڑا مقاامی بین بین مقاکہ وہ فدائی کا دعوی کرتا ہے اور اس نے قدم کی کروری ، برحالی اور بیجا دگی سے کتنا فائدہ اٹھا اہے۔ لیکن اب حب وہ نمرود سے درباد بین بینچے توانھیں نیا میلاکہ ابل کے لوگ

حصرت اراسم كانبليى كام الك وفو يحرمت دورع موكياليان اس دفعان كالتلبغي مروارام مى اورانتقادى صدود سے برص كر لهرى اور استدلالى شكل اختيار كيا ادر ايساكيون نهوتا حب كالمرود كي امران حكومت نے لوکوں کی سانس کوسینوں کے اندر فید کردھا تھا۔ لہذا ہے مزوری تھا کہ اس کے خلات تنقیداورکنا ہے سے برص کر بات کی ماسے اور لوگوں کو ا سمعی تبلیغات کے فوسیے حقیقت سے آگاہ کیامائے حتی کہ اس کی آمرست کی نخالفنت کارلیکا رو توٹ ماسے۔ اس کے بیدا کھول سے بهری ببلیغات شروع کیں اورجب لوگوں کے سوچنے کی سطح اور بلند ہو کی توجیراس کے خلاف استدلال اور مطن کے ذریعے جہادہ وع کیا۔ الرحيه بابل كے خوت اوست كردى اورا صطراب بس طوب ہوستے ماحول نے لوگوں کی خو داعتمادی اس صرتک سلب کر لی تھی کہون شخص حفرت ابرابيم كارشادات سننے كى جرأت نہيں كرسكا مقااور جوكوني ان كي بين سنتا المصحنت مزادى عباني تفي ليكن حصرت ارابيم کے کیے صروری تھاکدان تمام مشکلات کامقالدکرس اوران کے نبلینی ام ميں جور کا ديس ہول الحيل دور کرس اور قوم کو تقفيت سے آگاہ کرس اک لوكون كى سورج بجار كى سطح لمند بو جاست اوروه ووباره نمرودكى غلامى فنول فكرس اور آزاد اند زند كى سركرس -

حصرت ابرام عمل في الجي المرك اور محوس تبليغات كى ابتراس ابل کے بت شکن اپنے جما آزر کے بت تراشی کے کارخانے بن ال موسے اور دوسرے شاکردوں ی طرح ایک بنت اعظالیا اور بازار کو دوانه او سے اکداسے بھی ۔انھوں نے منت کے گلے میں ایک رسی باندهی اورا سے تصبیعے ہوئے کے علے اور اوال کائی۔ اد آد ا محص سے رست حرید لوجون کوئی فائرہ دے سکتاہے اوردى كونى نقضان بېنجامكتاب يا ك وه منون لوبان اور سير من ولوست اور كيت واللي مو الن كرو . تم الل بالل محفا بوك جولوك خوت اور ومشت كے احول سے ماتر محاور ور م كانعلاس كاورخود محادب ليے

اساب صنبط كراما حاسف اور محم كال كوكفرى مي دال ديا ماست مي تحقا

بھے کے لیے کہا ہوں کہ مجسے کی زبان سے باز رہ و کیا بھیں علم مہیں ا کر شہنشا و ایران کے مجسے کی تو ہن کا کیا بیتے اکل سکتا ہے اوراس سے بدرے منصوب کنتے سال حبل کی ہوا کھا نی بطہ ہے گی ؟

حفرت ارامیم نے جواب دیا ۔ س جیل جانے ، سولی رائلے

الک بدر مونے سے نہیں ڈرنا ۔ بیں تو یہ کہنا ہوں کہ جوجیز نفع یا

نقصان نہیں بہنچاسکتی ۔ پانی ک نہیں پی سکتی ، بات نہیں کرسکتی

وہ ندتو خدا موسکتی ہے اور زبی احترام ادر پرستش کے قابل ہے اگر

ان لوگوں کے پس اس منطقی استدلال اور اس سمانی فیصلے کے مفایل

میں کوئی منطق یا کوئی استدلال ہے تواسے ہے ایمی ناکہیں ان کا کہنا

مان لوں اور اگروہ یہ قدرت نہیں دکھتے توجونکہ میں نے حق وصرافت

مان لوں اور اگروہ یہ قدرت نہیں دکھتے توجونکہ میں نے حق وصرافت

کوسمجھ نیا ہے اس لیے میں اس سے دستنبردا دمونے کو تبار نہیں اور

اسے اپنا سے کھوں گاخواہ مجھے اس کی کتنی ہی فیجت کیوں ندا داکر فی برط

به لی ا

ازرکوبریش نی لاحق ہوگئ - ایک طرف سے توغرود کے درباری اس پر دباؤ ڈالئے سخے اور کہتے سکھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی رکھیں کی دوک تھام کرسے اور دومری طرف سے کچھ ڈرلیک اوگ اس کے پیھیے بڑے ہے ۔ وہ مرگھ طی اسے ڈرائے شخصے اور نمرو و کی جی بڑے ہے ۔ وہ مرگھ طی اسے ڈرائے شخصے اور نمرو د کی جانب سے اذبیت رسانی ، قید، جلاد طنی اور قتل کا خوف دلاتے تھے

ادر کہتے تھے کہ اگر میصورت قائم رمی تو تحقیب یا گل ذاردے دیا جائے گا
اور تحقادی املاک صنبط کر لی جائے گی باس سے بھی زیادہ گہری سازش
مخفادے خلاف کی جائے گی اور تم بر مختلف الزامات لگا کر گرنت او
کرلیا جائے گا بہتر یہی ہے کہ تم ابراہیم کے طورط ریقوں میں اعتدال
میس داکر و۔

اس ذہنی برلیتانی کے معاملے میں آزر کی کیفیت حضرت ابرائم اس ذہنی برلیتانی کے معاملے میں آزر کی کیفیت حضرت ابرائم اس کے بالکا برعکس ہے جن کا فولاد صبیبا مضبوط دل کئی اگہانی صورت مال

اردنے سوم کی ہم ہر ہے کہ ابراہم کو بہت ہے ہے ہے دوک یا ماسے اوراسی ایک مرزاک ذریعے اُن کے خیالات کو محوکر دیا جائے اس کا خیال تھا کہ شاید زنرگی میں ایک شکست سے دو چارمونے سے اور تبلیغاتی حیبے جین جانے سے وہ تبوں کا خیال جیور دیں گے اور اورا ہے جی اور دور سے دو بردوں کو مربادی سے دو جا اور دور سے دو بار دوں کو مربادی سے دو جا بارسی کریں گے۔

جی ال احصرت ابراہیم کو مبت سینے سے دوک دیاگیا اور اول المعری تعبین کا حرب ان کے انتھا سے حیب کیا۔ ظامری صورت بی جاہیے کھا کہ ان کے جیا کی مخالف نت انتھیں ایک نافی لٹائی لٹائی سٹک سے مخالک ان سے جیا کی مخالف نت انتھیں ایک نافی لٹ کا ان سک سے دوجا در دے اور دہ ماحول کے مما منے مرتب ہم کر دیں۔ ان کے چیا کی خیال تھا کہ شا پر حصر سن ابراہیم بیسوجی کی حیس مرزمین میں جیا کی خیال تھا کہ شا پر حصر سن ابراہیم بیسوجی کی حیس مرزمین میں

میرے باس ندنشکرہ نہ افتدارہ نہ مرابہ ہے اور نہ بی جان تاریخیال اور نہ میں میں مورت کو اسل میں میں مورت کو اسل میں میں مورکہ ارائی کے لیے گئے ستھے۔ دہ اس لیے وجود اسل میں اسل مورد اور مورد کا میں اسل مورد اور مورد کو ارائی کے ملے اور خونخواری کے محل کو دیں بوسس کر دیں عفر دہ والدین کی فریاد کو مینی اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکیخ میں اور مطلوم قوم کو ظام و تم کے شکینے کے سکتھ اور میں کا میں اور میں کے سکتھ کے سکتھ کو میں کا میں کے سکتھ کو سکتھ کے سکتھ

بلات بنا ورسیم کے الفاظ حفرت براہم کی دکھنزی بن موجود نہ سفے اور زندگی کی مشکلات اور معاضرے کے حادثات انھیں ان کے مفقد سے باز منہیں رکھ سکتے شف - انھوں نے مشکلات اور راستے بیں حائل رکادیش دیمے کرھے سے الماری انھوں سے مرحن کی شخص کرلی ہے اور جو مشکلات ان کے راستے بیں بیدا کی جا دہی ہیں وہ اس امر کو لیل ہیں کہ ان کی معرکہ ارائی موڑ ہے اور ان کی تبلیغات جاری رہنے سے مرحن ہیں شدت بیدا ہو رہی ہے اور تبدر ہی بید جان لیوا مون طام دم کے نابود ہونے کا ذریعہ بن جا سے گا اور بنت برسنی کو جو سے اکھا را میں سکت کا اور بنت برسنی کو جو سے اکھا را میں کھیلائے گا۔

جی ان! ندهرت به که حضرت ابراہیم کی مساعی میں کوئی کی واقع ند ہوئی بکدا تھوں نے ابنی مرکز میوں کا دائرہ اور زیادہ وسیع کردیا اور فیصلہ کیا کہ تمام تردیا کہ اور سخنی کے باوجود وہ اپنے جملے کارخ برطیب مین اور بنخانے کی جانب چیرویں گے اور اس سیسلے میں اس قدر بھے وہ وہ این کے کہ اتو وہ خود حام شہادت نوش کرلیں ادریا بابل کی سرزمین کرویں۔ کوشت برستی ، آمریت ادر جرم سے پاک کردیں۔ میں کوشت برستی افرانسی افرانسی کوشت برستی کی گردیں۔ جوشت کی گفتر اور جرم سے باک کردیں۔ جوشت کی گفتر اور جوشت کی گفتر کی کار کی گفتر کی کردین کی گفتر کردین کی گفتر کردین کی گفتر کی گ

حصرت ابراہم اسنے مملوں کا درخ مبت خانے ، بڑے مبت اور مست برسنوں کے اکا برکی جانب موٹر دسنے کا فیصلہ کیا ۔اس فیصلے کے بعد ان کی ملاقات جس مبت برست باان کی مملاقات جس مبن برست باان کی مملاقات جس مبن برست باان کی مملاقات جس مبن برست باان کی مملاقات مسے ہوئی وہ ان سے

۱۰ تم بنوں کوکبوں بو جنے ہو؟ ازلی غدا کو جھوڑ کرتم جھوٹے اور تم مبنوں کو کیوں مائل ہو گئے ہو؟ خدا و نعر عالم

کے بارے میں تم نے کیا سوجا ہے ؟ " اے حضرت اراہم کا کی منطق کے جواب میں بہت برست ان تمام اور اس کی منطق کے جواب میں بہت برست ان تمام اور اس کی طرح جن کے باس کوئی دلیل بنہیں ہوئی دھولنس اور دھی ہوں سے کام لیتے اور انھیں مار ڈوا لئے کی دھم کی دیتے ۔ تاہم حضرت ابراہم میں ایس کی دھا ا

و میں مخفارے ان خداؤں سے خالف نہیں ہو ں حنویں تم نے خدا سے واحد کا مشرکب کھیرا دکھا ہے میرا خدا جو مجھ کرنا جا ہے وہ ہوجا اسے اور اس کا

اے سورۃ الصفنت ۔آیات ۲۸-۵۸

علم ہرجیزیرمادی ہے سے ان لین سی اس کے علم اور ارادے کے تا ہے ہوں اور اس کے علاوہ کسی وور اسے موجود کے آگے بہیں جھکا۔ مجھے تم لوگوں پر حیرت ہونی ہے کہ تم بت کی عبادت پر كرستر و ميرى مجوس بنين آگاكه تمكس بنايرسك كاعات رے کے ہواور مرور کے مجتبے کے ایکے کیوں نرھیا ہے۔ بت برسنوں سے جواب دیا " جو مکہ مارسے آیا و احداد سوں کی برستش كرست بياس بيه ميس مجى اس عمل كى عادت برط و کئی ہے۔ تم سے سے تا و کیاتم ہم سے سوی کر رہے ہواور مہارازان نفرست ابراسيم شعراب ديا: میں شوی اور ندان کرنے والوں میں سے مہیں ہوں ۔ ہیں کہنا اوں محقاری یا بن بے فائرہ ہیں اور حقیقی خدا وی سے میں ایمان اورزين كوبيداكياب اورس خودامى كامات والابون بسمقاك خداوں کے خلافت ہوں ۔ بیرے خدات مجھے بیدا کیا ہے ۔ وی بری رسنما في كراسي وسيم كلها شي كود تباسي حب كبي مي بمار يول مح شفا بخشناس اور مجع مومن د بباس ادر بحر زنره کرا سے اور سجھ اے سورہ الالعام کی ۱۸وی آبت سے اقتباسی دست ولا تشركون سيه بيين

اتبدہ کہ دہ مجھ تیامت کے دن مخبش دے گا۔ اے محص کو کا نفع یا نفع انفعا مہیں ہوئی نفع یا نفعا مہیں ہوئی نفع یا نفعا مہیں ہوئی ہے۔ ان میں متعادے سیا کہ من منفعت نہیں۔ ہے کہ جوافا دمیت ایک عام انسان میں وجود مہیں ۔ جبرت ہے کہ مجھ مجھی نم ان موں میں دہ مجھی موجود نہیں ۔ جبرت ہے کہ مجھ مجھی نم ان کی عبادت کرتے ہوا در انفیں اپنا فدا مانے ہو۔

## بالراع المام المعاول

ابل کی مرزین عجیب اصطراب بی مبلا ہے۔ موت کا مید لی سب کے مروں پر منڈ لار ہاہے ۔ دمشت گردی اور طوت کے احول نے لوگوں کی بنیدیں حرام کر کھی ہیں ۔ ایک طرت تو بہ جرائ حصرت ابراہم کو مربلیتان کے ہوئے میں اور دومری طرت وہ قوم کی کوتا ہ نظری اورا ندھا دصند تقلب ہ کی وجہ سے بے صرمادل ہیں ۔ دہ جبران ہیں کا خرادی میں انتا شور کیوں میدا مہیں ہوا کہ وہ بنوں کو سجدہ نہ کرے اور ناکارہ مجتبے کو قابل احترام نہ سمجھ ؟ وہ سوچتے ہیں کہ خران کی اسمانی ایس نمرودیوں کے دمائے برکوں اثر مہیں کرتان کی اسمانی ایس

> اے سورۃ الشعراء - آیات ۱۹ ما ۱۸ سے اقتیاسی کے سورۃ العنکیون - آیات ۱۹

یے توبیب کرشابد ایرانیوں کوبیت بہنجا تھا کرحفرن ایرائے کا كما نه ما بين اور نه صرفت بركه كما نه ما بن بكدايك تدم آك رفها كران كا و مداق ارا اس اورا مفس را معلا کس وه دید دست منظ کرجوننی وه معنرت ارابیم کی بمنوان کریں کے انھیں سولی رسکادیا مائے گا یا ا ملاومن كرديا ماسة كايا جيل مي محولس ديا ماسة كا ورميي وه خوست مقاجس شان کے خیالات پر بہرے لگار کھے سے اور ان كى سالس كوسينون بين مزر ركها مقا۔ حضرت ارابيخا كواس باست كادكه كفاكه قوم كيول بالخدير بالحق دمورے میری ہے اور عرود کی مطبع ہوگئ ہے اور اب نومیت بیان ک البهني سب كدلوكول شے است معبور حقیقی بیعیده اور ایمان بھی اس كی بجينت ولي ادراس قابى نبين رسب كراسين ولى خيالات کھل کر بیان کوسکیں۔ یے تو بیاہے کہ قوموں کا خوفردہ ہوناءان کی کونا مبنی اور انرہا دهندتقلید ده بوسے دکھیں جورا وحق کی عاشب رہبری کرنے والوں کو سے جان رکھتے ہیں اور سی وجہ سے کہ وہ قوم کوروکشن خیال سنانا، ا ندهی تقلیدسے جنگ کرنا اور شجاعت کی روح کوبیدار کرنا اینا سرب سے بڑا فرلمنہ مجھتے ہیں۔ وه بمیشدکومشش رست بین کرانسان کوید با در کرایس که: توانسان سے اور زنرگی کاحق دکھتا ہے اور بدلازم ہے کو توجی

طرح آزادس داکیا گیاہے اس طرح دنیاسے رخصن ہوتے وقت بھی آزاد موادر عسم اورس كى رست سى بازر سے مجھ عابئے كم انسانىن اور غيرفان خيالات كي ماسب ابنا قدم بره هاسته راہ من کے رمنہا ممینشہ کومٹ ٹی کرتے رہے ہیں کرانسان بروا منے کروس : و دلت کی زندگی سے عزان کی مُوت بہتر ہے ، ابين عالى مفصد كے ليا مناعرم ابناراور است قدى كى بدولس حصرت ابراہم نے ایک بہت ہی زور دار نبقلہ کیا ۔ اکفوں نے طے کب كمتون اورسف فانع كے خلاف حباك كرب اور غرود يوں كے كعبر مقصود كودهادي اورميلامورجيفتح كرف كابداران كارخ مرود كمظابر كے خلاف بہلغ كى طوف اور محفر و دغرود كى طوف موردس - در حقیقت وه جلمنے تھے کومن برسنی سے سروع کرم اور آخر کاران کے فداکورنگوں كردس اكرةوم كوظلم وستم كے لوجھ سے سے مات ولاسكيں۔

#### عِيدِلوروز

حفرت اراسیم کی عملی تبلیغ اور تنطعی استدلال نے بابی کے لوگوں بر رقی محرار در اور وہ اس باست برا مادہ نہ ہوئے کہ فلاق عالم کی برست س کرب اور مفرود اور اس کے محبتے کی برست سے باز رہیں۔ حضرت ابراہیم اے تبوں اور مبت فائے کے مجیمائی کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ایھوں نے ملے کیا کہ اگر خدا تھائی کی مدد میرے ساتھ نہوئی تو مجھے اس معرکے بن ابنی مبان کی قیمت اداکر نی بڑے گیا در میں مہلے
موریج بیں ہی بتوں کو نسبت و نابو دکرنے کی فاطرانی مبان فداکر دورگا۔
عبد نور وزکا دن حب ایرانی باب شہر کو چھوڑ دیتے تھے اور
بتوں اوریت فانے بھول بھال کر سیرسیائے کے لیے جنگل میں ملے جاتے
سختے ایم بنیا ۔ مرت فانے میں اواع واقعام کے ایسے کھانوں کے انبار
مگل سے جو لوگ نبطا مرتبرک کے طور ریراور تعین اوفات نبول کو
کھلانے کے لیے لاتے تھے ۔ اے

بن خلنے می نازین نے کھانے اور مزوں وعیرہ کو جھوڑا اور گھوسنے بھرنے کے بیے جنگل میں جا بہتیجے۔

موقع مشناس معزرت ابراہیم انے اس صورت مال سے فائدہ ام فائدہ ام فائدہ ام فائدہ ام فائدہ ام فائدہ ام فائدہ اور مبت خاند ہوگوں سے فال ہوجا بس کے اور توجہ بہرستوں سے خلاف ایک خطرناک منصوبے برعمل کریں گے اور موقع سے ذیادہ میں زیادہ فائدہ اکھائیں سے

مونع سے زبادہ سے زبادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ سے مست مستوں نے حصاب ارام عاکم محرمر شون می کم کدر اند حل

بت بوستوں نے حفرت اراہم کا کہ جی سیرتفری کے لیے ساتھ جلنے کی دعوست دی لبکن انھیں نواہنے منصوب عمل کرنا مقا یہی وجہ تھی کہ استان منصوب عمل کرنا مقا یہی وجہ تھی کہ استان منصوب نواہوں اور سنہر بیں ہی آرام کرنا جا بہنا موں ن سکوں نیکن دل ہی دل ہیں کہدر ہے تھے:

مخفارسے شہرسے نسکتے ہی میں مقارسے منت مانے کے خلان

الم الريخ طبرى ولدا معنات ١٩١١- ١٩٤ اور دومنة الصفاء علدا -صفحه ١٠١٠

البخطراك منعوب برعمل كرون كا الديم فعادر ع منت اورم بن من الم المعنى نه البيت والودم وما من اورم الما المعبد مقعود معدد م موجات اورتم اول المن الكاره جبرول مح غلام نه بن رمود

### بن اوند صور الركم

لوگ میرونفری کے ایے روانہ ہو گئے اوران کے جانے ہی حضرت ارایم مصبوط دل اور محکم ارادے کے ساتھ مت خالے میں داخل ہوئے۔ وہ کھانا لا کرمتوں کے ساسنے رکھتے اور مہتے: "و کھانا کھا ڈ! بانی میر!" لیکن متوں نے زکھے کھایانہ میا۔

حصرت ابراہیم کے بیرد گرے مکر یاں بھا رہے والا کلہا واالھا ا اورتمام جھوئے بنوں کو کے بیرد گرے مکر ہے کر اے کر دیا ۔ بھر آپ نے کلہا دا ابرے بہت کے کندے براٹ کا دیا ( بیٹنٹ سونے کا بنا ہوا بھا اواس ک اناموں بیں دونتم نی میرے جراے ہوئے تھے ) لے البا کرنے سے حصرت ابراہیم کا مقصد بہتھا کر جب بنت برست بنت فانے بیں ایک تو اس واقع سے سبتی حاصل کریں اور سجہ لیں کو بنت فانے میں ایک بہت بڑا حادثہ وقوع بذیر ہوا ہے اور بڑا مبت بھی اس موالے سے لا تعلق نہیں ہے۔

#### علش وعشرت كأباوان

اللے اور لدید کا کی لطبعت ہوا کا لطعت اتھا نے اور لدید کھا ہے كعاب عبن مشغول تص اوراب غيرول اوربت فاف كى طون ان كاخيال مجى ندكيا مقا - ده اس باست بالكل ب خبر مقے كدان كے بنول بركسيا افتادایری ہے اور ایک دومرے کے باتھیں باتھ دسے سیرمیں معروب عقے اور کھولول کی خوت وسے لطف اندوز ہورے تھے۔ لیان عبين وعسرت كاستارة جندلمون سے زیادہ نہ جمکا اور جلدی بہتوسی ریج کے مماطيس تبديل ہوكئ - بابل كى سرزين كوغم واندوه ف ابنى ليديك يس ليا - بول معلوم موا محقاكدكو لوكسسوج دسهمي كدان محميرين فردم ونیاسے رخصت ہوگئے ہی اور اس عظیم صیبت کا کوئی راوا نہیں ہوگا۔ جی بال! عیش وعشرت اورمعبودکورکس کرنے کا بدلہ اکھول نے باليا وجب وه بابل شرس وأيس أسئة وسيده من فالف الكاكت سال کی ابراس بنوں سے مخدر برعبد کرمی اور شرکب کے طور برال سے کے ما است استال میں لامی دیان جوانی و دمیت فاتے میں وافل ہوئے ان ہر عم واندوه مے بادل تھا گئے۔ وہ ممنے لگے : " ہمادسے خداوں کے ساتھ برسلوک کس نے کیاہے ؟ وہ شخص

الم سورة الانبياء - آيست ١١ ز ٠٠٠٠٠٠ مسن فعل هددا ١٠٠٠٠٠ ١

بلاست بہوں اور سبت خانے کے دیمن کا مقدس جہرہ ان لوگوں کی أنهول كے سامنے كھوم كيالدروه بے اختيارليكارا كے: ورم نے سناہے کہ امراہ کم اللہ اوران ہے جو تروں كوبرا مجلاكتارا سے اے بقیناً برخساریت اسى نے كى ب اوراس عزورمزاملی ما ستے " تمردديون في بهنت سوما كرحص من ابراميم كوكس بهائ سي كرفتار كرس اور سنوں كے ساتھ زبادتى كرفے كے جرم سى مقدم ملاكر مرادى ان کے اس اس واقعے کاکوئی گواہ نہ تھا اور وہ سے بھی نہیں ما سنے تھے كحب مابت بوست بغيرانهي سراكامستوخب واردس ي درحقبقت این تمام زخوشخواری اور آمرست کے اوجود مرودی اس بات برتیارند تھے کہ قالون کو فظرا نداز کردیں اورکسی کمر ورحض کو تھی جرم تابست موسے بغیرسرادی محصورت ارابیم تو بالی کی سوسائی کی ایک جانی بہجانی شخصیت تھے اور منوں اور مین فانے کی مخالفند کے سبے

جی إن! نمرود بون کے اخلاق انجی اسے بست اور کمر ورنہیں ہو سے شخے کو لاگ اس بات برتبا دموں کر ومبد ببید سے کریا وعدہ وعید کی بنا برسازشیں کریں اور جبوئی گوائی دیں ۔ نمرود بون شے فیل کیا میں میں اور جبوئی گوائی دیں ۔ نمرود بون شے فیل کیا سورة الا نبایر - آیت ۱۲ ( ..... یقال له امبواه مید ....)

کحفرت ابراہیم کولوگوں کے سے بس سے گزار کرعدالت بس مے جایا جا ان کاخیال تھا کہ ممکن ہے کسی شے انحیس میت نوٹر نے دیکھا ہواوردہ گوای درے سے کہ میت حفرت ابراہیم نے ہی توٹر سے ہیں۔ تاہم منہر کے لوگوں بس دے سے کہ میت حفرت ابراہیم نے ہی توٹر سے ہیں۔ تاہم منہر کے لوگوں بس سے کسی نے بھی ان کے خلاف گوا ہی منہیں دی۔

ستہر کے تفریباسبھی درگ سیرسبائے کے لیے جلے گئے تھے اوراگر اللہ میں کوئی شہر بین رہ بھی گیا تھا تواس نے حصرت ابراہیم کو بیت توطیق میں منہیں دیکھا تھا اوراگر کسی کو اس بات کا علم بھی تھا تو وہ ان کے خلات کی محمد کے مدر کیا ، وزیموا

کے مجی کہنے برآمادہ نہوا۔ اگر جب مرودی بڑے کے میں برست مصے نبان ان کا تعصب

حما قنت اور حبون کی حدیک منہیں بہنجا مقاکہ وہ ابنے مخالف کے خلاف

بلا وجبرگوای وسیتے اوراسے نقصان بہنی سے کے منصوبے بنانے۔

الراسم كالشحاعوت

نمرددبول نے حصرت ابراہم کو عدالت بین بیش کردیا۔ان کا خیال تفاکہ شاید ان کی باتوں سے کوئی شہادت میسترا جا ہے اوران کی تا بہت قدمی ، سرز ادمنٹی ، فرانی خیالات اورقلبی ایمان کی بدولت انھیس کوئی ایسا نکنتہ ہاتھ لگ جائے جس کی بنا پروہ ان بروٹ دجرم ما نمرکرس کیں۔

تمرود يول شے حصرت ايرام على كو مخاطب كرتے ہو سے كما :

اے ابراہیم! کیا ہمارے خداوں کے ساتھ بیساوک تم نے کیا ہے ؟

حفرت ابراميم في حواب ديا:

تم اوگ جو بنوں کو پوجئے ہوا در اکفیں خدا ما نتے ہوا نہی سے
پوچھو کہ بہ عمل کس نے اکبام دیا ہے۔ بڑے میٹ سے پوچھو کہ بہ
جساریت کس نے کی ہے۔ درحقیقت اگر یہ بات کرسکتا ہے تو بہ
حرکست اسی نے کی ہے کیونکہ اکر طیاں کھا وائے والا کلہا وا اس کے
حرکست اسی نے کی ہے کیونکہ اکر طیاں کھا وائے والا کلہا وا اس کے
حرک نہ مے پرلٹ کا ہوا ہے اور یہ اس کے جرم کی علامت ہے۔
مروری ،حصر سنا براہی کے الفاظ مون کرسٹ شدر رہ گئے
جواب بیں کیا کہتے۔

یباں اببسوال بر بیرا ہواہے کہ ابنی تمام ترشیاعت اور دلاوری کے باوجود حضرت ابراہیم نے بنوں کو توری نے کا اعترات کیوں ذکر لیا ؟

حفرت ابرابیم کا اصلی مفصد تبول اورشب خانے کی تولی و منبول کو تولی اور شب خانے کی تولی کو منبول کو تولی سے کا اعترات کر ایس کے توان خیس کے توان خیس کے توان کا اصلی مقصد جو بابل سے لوگوں کے خیا لاست دوستن کرنا ، بخرود کی آمرا نہ مکوست کو ختم کرنا اور لوگوں کو ظام دستم سے نیاست دلانا تھا ادھورا رہ ما کے گا اور جو نکران کا مقصد میں سے نیاست دلانا تھا ادھورا

کے بیے اتھیں اور زیادہ تکلیفیں اٹھا ناتھیں اس سے اتھوں نے سوچا کدان کی شجاعت اور شہامت کا تقامنا ہی ہے کہ وہ بالک رہے کون اور طائن رہی تاکہ ابنی سنی کی حفاظیت کریں اور اپنے مقصد سے ایک قدم فریب نز ہوجا بین ، مقصد سے ایک قدم فریب نز ہوجا بین ، مزود ہوں نے اپنے دلول کو فیطولا اور کا نی غور و فکر کے بوراکی دو سے کہنے گئے:

دوسرے سے کہنے گئے :

"ہم ظالم ہیں۔ ہم حانتے ہیں کو بہت نہیں بول سکتے "
حضر سنابراہم نے ان بوگوں کے خبالات دوسٹن ہونے سے
فائدہ اکھایا اور ابک و نو پھر علانیہ اور لغبر کسی خوف کے کہا :

" تم بوگ فدائے واحد کے علاوہ البی چیزوں کی بیٹ نش کیوں
کرنے ہوجو مخصیں کوئی فقع یا نقصان نہیں مینجا سکتیں ؟ جن چیزوں

کرتے ہوجو مخص کوئی نفع یا نقصان مہیں بہنجا سکتیں ؟ جن جبزوں کو نم بوجنے ہو ہیں انحصان مہیں بہنجا اوران سے نفرت کرا ہو کا خود ورا اپنی باتوں برعور کرو ۔ ممکن ہے کہ حقیقات مخاری سمجھ

بس آماسے "

ابراميم كوملاديا جاست

مرودی عجیب کشمکش میں متبلاتھے۔ وہ حصرت ابراہم کے خلا کوئی مقدمہ تیار مہیں کر سکتے تھے کیونکہ گواہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ان کی باتیں ال کے دلوں میں اتر تی جانی تھیں اور ان کا نینجہ محسے کی پیش اور مفرود کے احترام کا خاتمہ تھا۔

نرودلی نے حفرت ابرائی کی سرکوبی کرنے اورا کھیں تا موش کرنے کے نے تمام بے دلیل لوگوں کی طرح طاقت ، دھمکی اور دھون کا سہارا لیا اور حب طاقت کا مظاہرہ ہو تو لازم ہے کہ منطن ہالا اور حب طاقت کا مظاہرہ ہو تو لازم ہے کہ منطن ہالا اور قانون معط عائے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ طاقت اور قانون دو الیسے دسمن ہیں جن کے ابین کہمی صلی نہیں ہوسکتے اور آگر طاقت ایک مسکتی اور وہ کھی ایک عبر اسمنے نہیں ہوسکتے اور آگر طاقت ایک در وازے سے داخل ہو تو صر دری ہے کہ قانون دو مرے راستے سے در وازے سے داخل ہو تو صر دری ہے کہ قانون دو مرے راستے سے در وازے مارے داخل ہو تو صر دری ہے کہ قانون دو مرے راستے سے در وازے مارے داخل ہو تو صر دری ہے کہ قانون دو مرے داستے ہے

بالآخر بر فیصلہ کیا کہ حصر سندا براہیم کو زنرہ حلاد یا جا سے اور ان کی راکھ ہوائیں اوا دی جائے تاکیستم زدہ اور مظلوم نوگ دی ہیں کہ جوشخص نمرود کے خلافت بغاوت کرے اس کا حشر کیا ہوتا ہے اور تھرکسی کوخلاف مخالات حنگ کرنے باا بنے حقوق کا دفاع کرنے کا خیال تک زہرے ۔

جنانجدا مخبی سان سال کے لیے تید کر دیا گیا تاکہ ایدھن جمع کر لیا حاسے اور مجر الحقیں حلایا حاسے اور اس دوران میں وہ لوگ ان کی تقریروں کے اثرات سے جمی محفوظ دہیں۔ کے مذکورہ بالانیصلے کے مطابق مرود کے دربارسے ایک اعلامیہ حادی کیا گیا جس کا متن بیری تا ا

الا اعلیحورت مرود نے فیصلہ کیا ہے کہ بنوں اورب خا کے سب سے بڑے وہمن کو علادیا جا نے اکر آئندہ کسی کو بنوں شے حباک کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس فیصد کے بخت الحقوں نے حکم دیا ہے کہ ابل کے تمام سنہری فی کس ایک خروار حبلا نے کی لکردی سے دور س جع کرا دیں اور اس کی رسید حاصل کر لیں یہ کاے

وزير در باد ٠٠٠٠٠٠

مندرجہ بالا اعلامیہ جادی ہونے کے بعد نمرود کے دربار کے جا بیوسوں اور خوشا مربو سے حصر من ابراہیم کو جلانے کے بید نکر یاں ندر کرنی مئروع کر دیں جن لوگوں کے خلاف عدالتوں یں مقد سے جل درہے مقع ، جو لوگ ا بینے ماتحتوں بر دھونس جب نا مقد سے جل درہے مقع ، جو لوگ ا بینے ماتحتوں بر دھونس جب مقا من ماسل کرنا جا ہتے تھے دہ جا است مقع ، جو لوگ کوئی اسامی یا عہدہ حاصل کرنا جا ہتے تھے دہ

الت طبری - جلدا - صفحہ ۱۱۸ میاد المعنی می

سب لکویاں جمع کرنے اور انفیں حکومت کو بیش کرنے بین لگ کئے کچے سادہ او کو لوگ بھی دومروں کی دہما دیجی اس کام بی جن کے۔ ساده اوی کامعالمه میان تک امینجا که اوک حضرمت ابرامیم کو كوما الما كاكون كالوال كاندرمان الله مثلامن وكول كاكون وي بيمار موناوه منسف ما نظ كالرمريض تندرست بوكيا تو و معضرست ابراميم كوملان كے ليے انى لكوى يس كرس كے۔ اے جی ال! برسادہ اور اوگ ہی ہونے ہیں جو بغیرسوے سمجھ دور دس کے خیا لات کے حینگل میں کھیس ما تے ہیں ۔ لوگول کی اسی سادہ لو کی اور کونا مبنی اور مرود بول ک عوام فریس نے مل کر بابل کے ہوگوں کی غلامی کے اسب فراہم کر و ہے۔ درامل بوكوں كے خيالات كو تقوميت بہنجا ما اور دوسش كرماجو كرانبات كام كااملى برت ب بيشار فوائد كاماس باوران نوائد کے مقالمے میں امروں کے لیے اس سی کی ایک نقصا نا ت مصغراب مبی وجه سے کہ لوگوں کے خیالاست کو کنرول کرنا مطلق العنا مكومنوں کے بنیادی بردگرام کا جزیوتا ہے تاكہ وہ توم كام اده دلى سے فائدہ اکھا بیں اور حیالاست کے اس کنودل کے مقابلے میں موان من يه كوشش كرت بي كراوكول كودوس خيال نبايل -

> ان تاریخ طب ری - جلد ا معنی ۱۹۹ اور تاریخ کامل این انز - حلد ا معید ۲۵

# حصرت إرابيم كالمنطق

حصرت ابراہم کو اپنی قوم کی کوٹا ، نظری کا برط ادکھ تھا ، تمرد در کا خدائی کا دعویٰ ادراس کے مظالم بھی ان کے لیے بے صدر دمانی اذریت کا موجب کھے ۔

بیع توبیب کرجس طرح حضرت ابرامیم کو درا باده کیا جار ما کفا اگرکسی عام ادمی کواس طرح درایا دهمکایا جانا تو ده انیاسب کچه بحول ما کا اور بیختبان دیجه کرخامی می اختیا د کرلیتا نیکن حصرت ابرامیم خدانها کی افتیا سی میشندن آنی مرکز نهب کے برگز بده بندے تھے۔ گھیرا نے تھے۔

حضرت ابراہم نے مرود بوں کو مخاطب کر کے کہا :

در بیں اپنے بروردگاد کی طرب حبار ا ہوں اور دہ بیری

در ہائی کرسے کا گ اے

در ہاد کے سراغرسالوں اور حبلادوں سے جھٹ کا دادلایا ہے وہ اس

در بارسے مراحرت وں اور عبلادوں سے مجھتا راولایا ہے وہ اس غرد دی آگ سے بچائے کی قدرست بھی دکھتا ہے۔ اس بس کوئی سٹ ک بہیں کہ النان زمانے کی مشکلات سکے

ت سورة الصفات . آیت ۹۹ ر متال افا ذاهب الی رقی سیدهدین .....)

ساسے بے حد ناتواں ہے اور اس کے معائب خواہ کتے ہی ممولی کیوں نہ ہوں اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوجا تا ہے اورجہا ں ایک ممکن ہو کہیں نہیں بنا ہ وصور دلی ہے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جا سے تاہ ہم بلا تروید وہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جومشکلات کے سامنے متھیار وال وستے ہیں نبین مردان حق اور منفر وافراداور وہ آئی می مدان حق اور منفر وافراداور وہ آئی می موز مانے کے حوادث اور شیطان حفور سے اللہ نقائی سے تو دکار کھی ہوز مانے کے حوادث اور شیطان اور اس کے بیرو وی کی جانب کوئی ترجہ بہیں وستے اور زور ، نوت ساور اس کے بیرو وی کی جانب کوئی ترجہ بہیں وستے اور وہ ان سے ہرکن اور اس کے بیرو وی کی جانب کوئی ترجہ بہی وی ہیں اور وہ ان سے ہرکن خوفر دہ یا پرلیث ان کی نظر وں ہیں بالکل ہیچ ہوتی ہیں اور وہ ان سے ہرکن خوفر دہ یا پرلیث ان بہیں ہوئے حتی کہ بعن اوقات خود دول کرموت ، حیل اور حملا دطن کا استقبال کرتے ہیں ۔

یمی کیفیتن حفزست ایرابیم کی تھی ۔ انھیں کسی حادث کا کوئی خوب نہ تھا اور اگر جبراس باست کا قوی احتمال تھا کہ انھیں موست کے گھار میں آثار دیا جا ہے گا اور ان کا مقدمس خون بہایا جائے گا با انھیں زندہ عبلادیا جا سے گا ابیکن وہ ایس آئی عزم کے ساتھ جو انہی کا حصہ تھا دوست کے کوجے اور اپنے مقصد کے حصول کے راستے یہ دواں دواں دسے ۔

بلامشداگرانسان این مهتی ان مقدس مقاصد کی راه بین تار کرد سے جو اس کے بیروردگار کولیٹ دہن تو کوئی تعجب کا مقام نہیں۔ ابنی مسنی مثا دے لیکن شیطانوں کی جانب دسسنی موال دراز نرکے۔ وہ گھٹیا لوگوں کے سامنے کبوں دسمنے سوال دراز کرے اور ان سے
التجا کرے ؟
کیا وہ ایک گھٹیا شخص سے مدوطلب کرے جوخدا کا محتاج ؟
جو دنیا سے بے باز ہوا درا بیا ہونا جا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہوا درا بیا مفسد
عزیز رکھتا ہوکہ اگر آگ میں گرا دیا جائے تب بھی نمرود اور اس کے
ہوا داروں کے سامنے دسسنے سوال دراز نہ کرے۔
سامن

تمرودى اك

برخف جننا نمرود کے دربادسے فائدہ الحفانا جاہتا تھا یا مبتنا نمرودی حکومت سے درتا تھا اسی تناسب سے جلانے کی لکرای کے آیا جس کے نیتجے ہیں اتنی لکرنیا ل جمع ہوگئیں کہ ایک بہا دہن گیا۔ جس دھیے ہیں اتنی لکرنیا ل جمع ہوگئیں کہ ایک بہا دہن گیا۔ جس دھیے ہیں آگ جلائی گئی اس کی لمبائی ساتھ میر حودلالی جالیس مبر اور او بنیائی بیس مبر طرحتی ۔ اے بر سہر اور او بنیائی بیس مبر طرحتی ۔ ایک کئی اور اس کے ذریعے حصرت ابراہیم کو نمرودی آگ میں دالی ایک حضرت ابراہیم منجنین میں بیٹھے تھے اور قریب مقاکدا کر کے شخص نا براہیم منجنین میں بیٹھے تھے اور قریب مقاکدا کر کے شخص نا براہیم منجنین میں جودات نے فریاد بلندی اور یک زیان اس کے دریات موجودات نے فریاد بلندی اور یک زیان اس کے دریات میں دیا ہوگئی کی دریات ایک اور کے دریات کے دریات کے دریات کے دریات کی دریات ایک اور کے دریات کے دریات کی دریات کی دریات ایک اور کوئیں مدد

اء رومترانصفا \_ حلد ١

بهم بہنچانے کی اجازت جاہی لیکن رہے جارد کے زبین پرمرت ایک حقیقی خواتوانی کا حوصلہ کتنا وسیع ہے! رد سے زبین پرمرت ایک حقیقی خدا پرست موجود ہے اور وہ محی آگ کا نشکار مہوا جا ہتا ہے ۔ فقط اس کے اقر باہی وہ لوگ ہی خفیں اس کی مدد کو مہنج نیا جا ہتے لیکن آزر نے شاید آئندہ کا ر وائی سے سجنے کے بے یاکسی اور وجہ سے موقع سے فائدہ اٹھایا اور حصرت ابراہیم کے ممتذ پر ایک خفید کھینے مارا۔ فائدہ اٹھایا اور حصرت ابراہیم کی محتذ پر ایک خفید کھینے مارا۔ فرید بینے وائن کی فرید کی میں جوائن کی اور کو بہنے تا ہم خدا ہے برزگ وبرتر کا فریت تہاں کے باس آبا

کیابیں آب کے بیے کچھ کرسکتا ہوں ؟ حصرت ابراہیم سے جواب دیا :

در مجھے تمضاری مرورت نونہیں البنہ برورد کارعالم کا

حفرت جبرئیل بمنظر دیمے کر بریشان ہوگئے اور فریاد بلند کی اور رسب العالمبین کی بارگاہ بیں عوش کیا ؛ سارالا ! نیراخلیل آگ کا لقمہ نبا جا اس و دو کے زبین براس کے علاوہ کوئی خدا برست نہیں -کیا تو سے دہمن کواس برمسلط کر دیا ہے ؟"

اه اد یخ طری - حلد ۱ - صفحه ۵۱

مروردگار عالم نے وی سے مائی!
درعیات اس کا کام ہے جیے خوت ہوکہ وتت اس کے
اندھ سے نسکلا عاربا ہے لیکن میں جس وتت عاموں اپنے
بندے کو معیبت سے نیات دے سکتا ہوں۔ میرے بے
دبر کا کوئی سوال نہیں "

حصرت ابرامیم کوزندہ حبلا دینے کی خبران کی بیشان حال ماں کوئی۔ شایدمال نے بے اختیارا نیا مربرہ کردیا اور نیلے اسمان کے بیاد میں مقال ماں نیج اور بیوں امر میں مقال دول ، ظالموں اور مجرموں سے دور اسمان کی طرف دیکھا اور کہا :

رور دگاد! بین نے ساہا سال دکھ سبح اورا پنے عزیر فرزند کی برور دگاد! میں نے ساہا سال دکھ سبح اورا پنے میں نے بہر سبح اور کون می میں بنت ہے جو بین نے بہر سبح اور کون می میں بنت ہوں کے دایام عمل کی مشکلات ، وصلح عمل کی نظر فوار کی کے ایام کی مشکلات ، وصلح عمل کی نظر فوار کی کے ایام کی مشکلات ، وصلح اس کی برورشن کا بوجھ ۔ برسب ایسی چیز بر تھی جنوں اس کی برورشن کا بوجھ ۔ برسب ایسی چیز بر تھی جنوں نے میری دوح کو آذر دہ کردیا ۔ لیکن میں نے برسب کے میری دوح کو آذر دہ کردیا ۔ لیکن میں نے برسب کی ایرانیوں کو ظالموں کے ظلم اور بتوں کی برست شری سے نیا دلا سے گا ۔ افسوس صداف میں ایمیری سب امیدیں بر باد

ہوگئیں۔ دربارے خونخوار نیجے میرے عربی فرزند کے گھے
میں گو گئے اور عنقرب وہ آگ کالقہ نیے والا ہے
اے مظلوموں کے خدا ابراہیم کی عمر دہ مال کی ا مداد کو
ہینے ۔ ابراہیم کی مال کو رہنے وغم سے نجات دے ۔ اے
خدا ابنرے سوا میری کوئی نیا ہ گا ونہیں ۔ بیں جہال کہیں
قدم رکھتی ہوں وہاں مجھے مبلا دا ورفل لم نظر آئے ہے جی ہوں
نیر کر رکھے ہیں اور انھیں کھا نے کو تیا رہیں ''
نیر کر رکھے ہیں اور انھیں کھا نے کو تیا رہیں ''

### جب آگ گارار بوکئ

خداتالی کا دست قدرت حفرت ابراسیم کے ساتھ مقا ،ان
کی ماں کی فراد موجو ذات اور ملائکہ کی فراد کے ساتھ شامل ہوگئی۔ فلا
کا دست قدرت اعظمت اور قبر کی استین سے ابر رکلا ، ابھی حفر
ابراہیم آگ میں وافل نہیں ہوئے سفے کو آگ کے مفتدا ہوجا نے
کا حکم صادر ہوگیا اور اسے کہا گیا کہ وہ مطن کی اور بے صرر مہوجائے۔
کا حکم صادر ہوگیا اور اسے کہا گیا کہ وہ مطن کی اور بے صرار ہوجائے۔
مفارت ابراہیم کو بتوں کو تو ملے اور عمرود کی اس سے کے فلاف علم
لیا دیا دیا کے منطل انھیں کو کی تعلیم سین میں میں میں اس کے طور پر آگ میں مدال دیا جا تا
ہوا دی منطل انھیں کو کی تعلیم میں میں میں تعلیم سین بینے اور وہ

زنده سلامت رست بس

جی ہاں! آگے وہ شعلے جن برسے اگر برندہ بھی گر: دنے ، کی کوشش کرتا توجل مرا خدا و ند کریم کے حکم سے تھنڈسے ہو کر کاراس تدلی ہوگئے۔

نرودی کمال حیرت دیجه دست منظم کراگ کے حضرت اراہم کوکوئی نقصان نہیں ہم جایا۔ حاصری میں سے ایک شخص ہے ان عام منا نقین کی طرح جوم عوامی کام کی نمیک نامی ایپ خساب میں والنا منا نقین کی طرح جوم عوامی کام کی نمیک نامی ایپ حساب میں والنا کی حق کہ ابراہم نہ نہ جلیں۔
عیاجت ہیں کہا ، میسی نے دعاما نگی تھی کہ ابراہم نہ نہ جلیں۔
غداوند عالم نے سننے دالوں کو منذ ہر کرنے کے بیے اگے۔ کے ایک شخلے کو حکم دیا کہ کسس شخص کو انی لیسٹ میں لے لیے دیانی

وه عبل كرواكه بوكيا -

حصرت ابراہیم کے جانے کا منظر دیکھنے کے لیے نمرو دا کی میناد برجا بھا جربہے سے ہی اس کے لیے آراستہ کردیا گیا تھا اے عور سے دیکھنے برا سے معلوم ہوا کہ حصرت ابراہیم آگ کے درمیان زنرہ سلامت موجود ہیں ، یہ دیکھنے ہی اس کے دل میں حصرت ابراہیم اوران کے قدا سے سگاؤیدا ہوگیا۔

حفزیت ابراہیم کو آگ بس کھنگنے کے بعد توکوں کوبدامید تھی کوآگ انھیں ملا دیسے گی اوران کی مستی کاخاتمہ کر دے گی تعین

اله تاریخ کامل - جلد ۱ -صفحه ۵

معزت اراہیم نے خدا تا لی سے بُول کا رکھی تھی اور اس رت جلیل نے مرحلنے سے سجالیا۔ انتخار رحلنے سے سجالیا۔

مین بسر در نے حضرت ابراہیم سے پوچھا: کیا آپ آگ سے باہر نکل محتربیں ہ

حصرت ابراہیم نے جواب دیا: ہاں ! نمرود نے کہا: مجھ آپ سے اور آپ کے خداسے عفیدت ہو گئے ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ آپ کے خدائی خاطر حاد مہزار گابر اس کی قربانی دوں کیونکہ اس کی عظمت اور مزدگی قابل سنائش ہے۔

حصرت ابراسیم مے جواب دیا: دو به تصارا جو دمین اور عقیدہ ہے اس کے بیش نظر حمایہ مبرارگالو

کی تربانی کا ذرامجی فائده نہیں ؟ می باں! خدائی کا دعویٰ کرنا اور حضرت ابراہم کے خداک اعترات کرنا دوایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی ہم آنہ گی نہیں ۔خدائے مان سرمین مرافظ ال اور کی میں میں اسلی المحسمول کی موجود کی

واحد سے مجبت کا اظہار اور ماک بیں ہزادوں امجسمول کی موجود گل دومت ادجیزیں ہیں جب قوم اوراس کے خزانے سے رقوم حاصل کر کے معنی کر کے معنی کری جائیں تو دنداری کے دکھا وے اور خداتیا لی کی فاطر قربانی کی کیا و نعت باتی دہ جاتی ہے ؟ دنداری کا دعوی مکیوں اور حضرت ابراہیم کے حامیوں کو تدر، جلاوطن یا تنل کرنے کے ساتھ مسازگار نہیں اور میز ظاہرا دین داری محض قوم کو دھوکا دینے سے

مرددنوايب نادارادر مكس متيم تقاجوسمندرس دوب علاقا كيان يرور د كارعالم في است سجاليا . اب دراسو جيه نومهى كداتى دو اس کے یاس کہاں سے آگئ کدوہ حضرت ابراہیم کے خداکی خاطر جار مرال گاہوں کی قربانی دسے ج کیااس سے یہ دولت رسونت کے ذرکیے بالوگوں سے زیردسی جین کراکھی کی ہے یا قوی خزانے میں سے لو تی ہے ؟ میں كيانيا - بوسكتاب كتوم نهاس سے كوئى كامت يا معروه وكھا مواوراس باير كاين المجيري اوركشرمال ودولت اس كاندركويابو حصرت ابرائم نے مرود سے کہا: الاسك غرود! الرتووافعي ميرس خدا برايمان ساياب توسلطنت اورمطلق العناشيت ومتبردادم ومااوركين توم كوموقع دسے كه وه است افراد ميں سے ايك عنواري کوا بنادسیما بناسے اور ایک قومی حکومت نشکیل دے یا مرود سن جواب دیا: میں سلطنت نہیں مجبول سکتا۔ جی بان! نمرودس سے نازونمست نیس برورسش یا ای اورغیوں سيمول اوربيواول كى محنت سے كمائى بوئى دولست جيبن كرعالبتان محل تعبرا سے اور اپنی ساری ذندگی عیش وعشرت بس گزاری اب وه بكلخن بهتمام آرام وأسائش كيس حيول دست اوركيو كرحفرن ابراميم اوران ك فراكي ساسن مرتسبيم في كرسه .

ابراسم محفوظ رسي

اک کے متعلوں نے إدوگرو کی فضا ہیں مت بیتیش بداکردی اور سے گزرنا اور بیت کرزنا اور بیت کرزنا اور بیت کرزنا محال ہوگیا۔ زمین اس قدر نتیب گئی کہ کوئی قریب جاکراگ نے اندولی حصول کوئ ور کا میں کا کہ کے اندولی حصول کوئ و کہ سکا۔

باست برط مرحفرت ابراہم کے کوئ ایسے طرندار بہیں تھے جو جو اُن کے آگ۔ بی محینیکے جانے کے وقعت اعمد کھرا ہے ہونے اور کھیں مرود کے باتھ سے جھرالیتے یا سورسس بریاکر دیتے اور ایول اپنے ویل مندات کا اظہار کرنے لیکن حس رتب جلیل نے انھیں میتوں اور منت برستی کونا اود کرنے برمامور کیا تھا وہ دنیا کے حالات و کیفیات براس قدر ماوی ہے کہ اس ان بیرا مان بیرا سے کہ اس ان بیرا مان بیرا میں وسیلے کے بغیران کی مناب کا سامان بیرا مادر دیا ۔

بہوانعی بڑی نعیب خیز بات می کدکوئی برکہاکے حصرت المرام اللہ کے سمندر المرود کی طویل وعرب المرام اللہ کے امرام ا اگ کے سمندر المرود کی طویل وعربین نشکیلات اوراس کے امرام و وزرار اعہد بداروں احاسوسوں اورساز دسامان سے لیس شکر

کے بہے میں سے بی نظیم ہیں۔ المات برحب مصلحت اس امرکی متقاصی موتودہ مجوب خفیقی بہت ہے کی فریاد کو مینی اے تاکہ اسے دیجے دعم سے سمات دے۔

ورحقیقیت اگر بابل کی مرزمین میں حصرت ابراہم صب حیث اورافراد بھی موجود ہوستے توحفرسٹ ابراہم کے حیلا سے جانے سے مرود کے خلافت توم کی نفرن اور استقال بی اصافہ و تا اور اس کے مخالفين كوابك حرب إبحدا ما تاكه وهاست بدب ملامت بناس اور ا بين مقعد تك يمنح مكي - محور حضرت ابرابيم كا علا دياها ما اتنا ر مجدہ بھی نہونا کیونکہ ان سے جلا دسینے سے ان ملے مکتنب سے طرفدارون کو قوست ماصل بوتی اورس بوگول کا ایمان کم وربوتا وه كناره كسش بوجا سفيلين ال كم مقابلي معاش كرستار بوسف اوك جو مرود كى براعماليول معمن متنفر ببوت ان كى نفرت اور عم وعصے میں اصافہ موحانا اور اس کے منتے میں حصرت ارام موسیے كئ اورافراد بيدا برماست ليكن صورت يدمقي كربابل كي تردين مين نقط ایک بت شکن مقااور به عزوری مقاکرده ظالموں کے سر سے محفوظ رسیے تاکہ اسینے مفقد میں کامیاب و کا مران ہو۔ بالمشيرفداس يزرك درترت حفزت ايرابيخ كاسترياد منی جوکبر رہے تھے: و باراله! نواسمان اورزین میں بکاہے۔فرائے واصر مراسها راسے اور وی بہرن سہارا ہے ۔ اے اے الم اللهم انت الواحد في السّماء وانت الواحد في الارض . حسبي الله

ونعم الوكسيل و تاريخ الكالى - علدا - صغى ٢٥)

بروردگاد! توانی رحمت کی برولت مجھے آگ سے معفوظ رکھ ؟

رب العرض نے ان کی فر اِد کا جواب دیا اور عین ممکن ہے کہ جو انگو کھی حصر رہ جبر بیل ان کے لیے لائے سے اس بر کھلاسے ہوئے الفاظ کندہ الفاظ نے نے ان کے اعتمادِ لفنس براثر ڈوالا ہو - انگو بھی بر بر الفاظ کندہ منے : "اللہ کے سواکو کی فدا منہیں - محد الشرکے رسول ہیں - میں نے اللہ کو اپنا سہا را بنایا ہے - اپنا معالمہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اپنے حالات اللہ برجیور و دیے ہیں - بے

#### خاموی کے نفصانات

کر اگر انفیں سہرت ماصل ہوری تفی تو وہ ان کے کار وبار کے بیے مفید کھی تو کہ اگر انفیں سہرت ماک کہ ان کا عمل سونی بعد غلط تھا کیونکر نہ تو وہ تاجر سقے کہ متجارتی نفع جا ہیں اور نہ ہی دنیا وی ہمرو نفطے کہ سم بار ان کا عمل سون کے دستم سے فائدہ انھا کہ ان کہ میں جا ہے کہ حصرت ابراہم کے محرکوں کامطالعہ انبیائے کوام اور مردان حق کے نفطہ نگا ہ سے کرین اور انجیب کا اغراب بین ماکر ہم اور مین ماصل ہوجائے کے حصرت ابراہم کا عمل سونی صد در سست اور معند من مقا۔

حفزست ابراسيم كااصلى مقعدب مقاكد كرودكوب است وس نشين كادس كرانسان بزامت مؤد عاجر سيحاوركوني فذرست نهي رکھتا۔ وہ لوگوں کو مجھی برجتلانا جا سے تھے کہتم بلاوجہ مرود کی امرت کے سامنے محصک کتے ہواور بلاجون وچرااس کی بالارسنی کولت کم کیا ہے۔ وه مجى أيك الشال مهاور مقارى طرح خواس است كالبلام بلاست وعزمت الرابع مع خوواب بالفول سي ازادى اورازادى خوابی کابے ہویا تاکہ جولوگ۔ آزادی کے طالب ہول وہ ان کے مکتب سے آزادی کا درس سکھیں اور استقلال اور مرفرازی کی جان گامزن ہو۔ سے تو بیر ہے کہ حصر من ابراہیم سے قوم کی کئی سال کی طویل خاموری اور مرود کی آمرانہ حکومیت کے خلافت اعتراض کا دیکارڈ توٹو دیا تاکہ لۇكسە آزادى كے ساتھ زنده دست كاسبى سكھيں ـ جى إلى الرحفزت ابراسم اسمي ميك كيه دليراوك مرزين بابل

ا کی خاموشی تورد دستے تومطلوم قوم کی میرمالست نه ہوتی که وہ نمرو د کی برش كرنى اورا سے كرد كار عالم كائم كية قرار ديني اور مرود كو كي اتنى جران نہ ہوتی کہ حصرت ابراہیم ای دنیا بین آمد کورو کے لیے ہزاراں سیرخوار ارط کوں کوا ہے جلادوں کے ماکھوں قتل کرا دنیا۔ بهرحال مال محاوكون ف ايك لا كه شرخوا دار كا اين خاموسى محجرم كامزاي مخرود كامطلق العناني كى نذركر ديدے حق كرمفزت ابرام مم بنت شكن تشريعيت لاست اورا كفول نداس مهلك مكون اور اور موام کوسختی اور ظام و سم مص معات داوائی و سبح توب ہے کہ اگر اور مال کا در مال کرتی توان تمام مصائب سے دوعارنہ ہوتی اورحفرت اراہم عمی ا أكس كالقمدند بنت ليكن ان توكول في الني خاموى كي مرم كى دجرس براروں بیج مرواد ہے اور حضرت ابراہم عند کرد ہے گئے اور مجر زندہ اکس میں وال دیدے گئے اور حب اگل شے انھیں نہ مالایا توان كى عبلاوطنى كا حكم صادر موكيا ـ

بلامث بریز نمام نقصانات خاموش رسینے اوراجتماعی امور سے لایروائی برسننے کا نیتی سمتے۔

اسمان بانس كرنا بهوامينار

حصرت ابراميم كحفران ابى قدرت نمرودكودكها وى اورس

برب نابت كردياكه وه أكب كمندركوكها دين كافتنار ركفناب أوا ابي بندے كوناكها في افتول سے بياسكتاہے۔ بمرودت فدرب اللي كايرمظامره ديجه كرحصرت ابرابها فلا کے پاس جانے کا فیصار کیا "اکراس سے ملے اور اگر مکن ہو تو دھا ہا سے بالاع دے کراسے اپنام خیال بنا ہے اور اسے کے کہ وہ حون ابرائع کی حمایت سے بازرہے تاکہ وہ (غرود) انجیس نیست و تا بود كرد اوراس كالخن اورتاج ممكنة خطرات سے محفوظ رس. اسی خام خیاتی سے محت مردد سے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک اسمان سے بابن کرنا ہوا مینار تیار کیا جائے تاکہ وہ ضراسے ملتے جائے ادراسے اینا مای براسے اور این اینا مقدما ص کرنے ۔ اے وانعى السان مجى كتناخو دليندس اوراس كى خودلىندى في اسم كس قدرايي خواسنان كتابع كرديا ب كروه جابتا ب كدابك مينار لغيرر كفرانعالى سي ملح ما سير اوراس ابنا بم خبال بناسة ادرا اس ی جما بین ما صل کرے! جی ہاں! وہ جا ہناہے کہ خدا سے ملاقات كرسے اوراب مظالم اورسدائم كے سلسے بن اس سے تمرود کے لیے مینار تعمیر کرلیا کیا اور میمارت قوم کے بحث اور ا محنت کش طبقے کی گارسے بسیدی کمانی خرے کرکے تیار ہوگی اورزدیک ال ال الكامل - ملدا - صفر ۱۲ اور تاریخ طری ملدا - صفر ۱۰۰

خفاکہ نمروداس مینادیں واخل ہوا ورآ ہستہ آ ہستہ راستہ طے کرنا ہواہ ک کی چوٹی برجا پہنچے تاکہ فدلسے ملاقات کرسکے لیکن اجا باکسیہ نورماختہ عمارت کرگئی اور خدا نقائی کے دیار کی حسرت نمرود کے دل ہی ہیں رہ گئی۔ لے بلاث بجس عمارت کی مٹی سکیوں کی ہڑیوں کی خاک سے تبار کی جائے اور اس کے لیے بائی نیموں کی آ نصوں کے آ نسوؤں سے تبار کی کیا جائے اور اس کے لیے بائی نیموں کی آ نکھوں کے آ نسوؤں سے دلوں کی کیا جائے اور جس کی انتیاں نبوہ عور توں اور دلو الیہ لوگوں کے دلوں کی اگئیوں اور باؤں نلے اگل نے لیکائی ہوں اور جس کی انتیاں نبوہ عور توں اور دلو الیہ لوگوں کے دلوں کی آگس نے لیکائی ہوں اور جس کی انتیاں نبوہ عور توں اور کے باتھوں اور باؤں نلے ایس جا سے والے سٹیرخوار بجوں کی چیز ں نے آسمان کی طرف بھی جا بہو اور غرف وہ ماؤں کی حکم خراصی فریا دی صدائے بازگشت نے جمعے کیا اور عمر وہ ماؤں کی حکم خراصی موسکنا ۔

تمرودكي فضائي كشي

وافتی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ اس نے آگ کو گلزار کر دیا اور غرور ا کا مینار بھی گرادیا۔

اس سے دیکھاکداس میں مقابے کی تاب نہیں ہے اور چونکہ کمزورلوگ اس سے دیکھاکداس میں مقابے کی تاب نہیں ہے اور چونکہ کمزورلوگ طانست ، تہمسندنی اور دھونس کا مہا را لیستے ہیں اس ہے جب فرود مجمی حفزت ابراہیم کے خلاف کا میاب نہوسکا تواس نے طے کب کہ طافت کے بل ہوتے پر اسے نابود کر دے جو حفزت ابراہیم کی آ پشت بناہی کرد ہا ہے۔ چنا بچہاس نے فنم کھائی کہ میں ابراہیم کے فداسے ملاقات کردں گا اور .... لہے

چونکرسب بغیب اورمسیتی آسمان سے نازل ہوتی ہیں اس اس کے افدر کسی محصوص مقام بر دہنا ہے ۔ اسی خام خیالی کی نبا براس نے افدر کسی مخصوص مقام بر دہنا ہے ۔ اسی خام خیالی کی نبا براس نے ایک فضائی کٹ ننی نیار کرائی اور حصرت ابراہیم کے خدا کی ناس سی ایک فضائی کٹ نیاس کے خدا کی ناس سی میں جا ہے کا منبطہ کیا تاکہ اگر ہوسکے تواسے قا بو سرالی کوختم کرد ہے۔ میں جا سے کا منبطہ کیا تاکہ اگر ہوسکے تواسع خرار نے والا راکھ فاور مصنوعی سیارہ ان جیزوں سے منبا ہوا تھا :

معری مسیارہ ال بیروں سے مباہرا تھا : اکری کا ایک جھوٹا سامندون سیایا گیا اور اس کے اور محمد کوسٹسٹ لٹکا دیا گیا ۔ جار تھو کے گرہ صفی طاقتور نیا نے کے

اله دومندالصفا - علد ا - صفحه ۱۰۸

ہے کانی دانوں تک سراب اور گوسست بریالا کیا تھا اس کے جا دول طر بانده دیے گئے۔ مرودادراس کا وزیراس صندون بی بیچے کے ۔ كرشت كے لائع س كرهوں نے اُرا ان وع كيا حس كے بتنے ميں صندوق محى زمن سے آگھ كيا يول نمرود اوراس كا وزيراعظم أسمال ى طوف دوان بوكي اكر حصرت ابرابيم كمي خداير قابو باكراسي لكرديد صندون اس قدر ملندی بر ملاگیا که زمین اور بهاط نگاه سیم ا وتحیل ہو گئے لیکن سرحند "لامن کرنے کے باوجود وہ خدا کو زیاسکے مرود نے سوما کہ بغیر کھے ہے والیں جلا جائے لیکن کھراسے خیال آیا کاس طرح تو وہ دوبارہ لوگوں کے اور کم از کم اینے وزیراعظم کے سامنے حصر بن ابراہم اوران کے خدا کے سامنے میشا دکھائی دھے گا چنانچانی ناکامی کو تھیانے کے لیے اس نے تیراور کی ماہنے ملا ويداورخودخالي بالقدنين كيطوف اوكما

در حقیقن اگریم و داس سفر کے دوران عور کرتا اور ساروں ایکن کے وجور بینی سناروں ، جا بر اسورج کہا کہ کہا کہ اور اجرام ملکی کے وجور بینی سناروں ، جا بر اس سور جا تا کہ بہا کہ اور اور سے ابول سے سبق حاصل کرتا توا سے سلوم ہوجا تا کہ بہر وجود و ایک منتظم کے بنیر نہیں ہیں۔ بھر وہ یہ بھی سوجیا کہ بب جو خدا کی کا دعویرا رہوں ان سما لماست ہیں دخل دینے کی قدرت منہ بہیں رکھتا اور جو سہتی اس تمام تر نظام کو جواد رہی ہے وہ علم قدرت اور عظمت کی مالک ہے اور بوں وہ براہ را سست کی مالک ہے اور بوں وہ براہ را سست

براست ماصل رساء

بلاست الراس مع بسوعا مواكريه جا الانظم ومنبط جواواب ادرسیاروں لین جانراسورے ، زمن اوردومرسے کروں میں برفرارے وہ ایک ایسے مفتدر حاکم کی حکومت کا نینجہ ہے خس کی علم غدولی کی بیموجود است سرگرد طاقت بنیس مصن تو وه حصرت ابرایم كے خدا كے سامنے سراتسليم مم كردنيا ليكن غرود نے خدا لغالى كى صنوب کے بدا تا رعبرت الفیجیت اور تدبری لگاہ سے نہیں دیکھے کیونکاس كادل سيطان كے تيمنے من تفااور اس من صحيح طرز يوسونے كى صلاحببت مفقود محى ومن بهي نبس كداس مصحفرت ابراسما ك غدا كاسبنى كاعتراف نهين كيا بكه ممكن سب كدان آبار كود بكي كرامس کے دل میں اور زیادہ جسارست بیدا ہوگئ ہو ۔ کیا غرود سے جومورت أبرابع كامعركد آراني كالمبت أراسي بي مبدر عيبي كامنكراور حصرت ابراميم اوران كوفراكا جانى ومن مقاا ورحس ك دما ع بنتارة ل كانظم ومنبط اورمرور وكارعا لم كاعظمت كالأرف كونى اثرز والاب توقع ی مامکتی مقی که وه کردگار کانناست کی مانب توقیه دے گا اور الس كالما من راسايم كركا؟

اضطراب كاردعمل

دمشن ، وحشن اورا صطراب كاجوما حول نمرود مي را

بیداکر دیا تقااس نے قوم کے بیے ہنگاموں اور شورسٹ کی راہ ہوا ر کر دی ۔ درحقیقت مخرود کے خفاظتی علے 'نے قوم کی ذندگی اجبرت کر رکھی تھی ۔ لوگ۔ خوشخوار حبلا دوں کے خوت کے مارے تسکھ کی ایند تھی منہیں سو سکتے تھے ۔ ہر لحظ مورت کا منظران کی نگا ہوں کے سامنے گھوٹا تھا اور بول مخرود کے نسلط کے معنی بخوبی ان کی سمجھ میں ہما تے تھے۔

نرودی مکومت نے جواصطراب پیدا کر دکھا مخااس کی بنا پرلوگ بے مدرپر بنیان اور بے مین سے اور ہر لحظ اس امر کا امکان برطوعتا ماہا مخاکران کی قوت کا لاوا بھیٹ پڑے اور دہ نمرو د کی مکومت کا تخذ اکسٹ دیں لیکن شکیسوں ، بیکاری اور نا داری نے اس اتنا زے کردکھا مخاکران کی اوسینوں ہیں دہی رہ مانی مخی اور وہ فراد

اكس نهين كرسكتے ستھے۔

اگرقوم کے ہاس مسلّع ہونے کے لیے مالی وسائل ہوتے تو دہ مرود کا حساب بہت جلد جیکا دہی نیکن غربی اور نا داری نے لوگوں کی مالی قرست اور سی انداز کی ہوئی دولت کو نظل ایا مقا اور اگران ہی سنعاعت اور مردانتی ہوتی تو مرقتم کے دباؤسے آزاد ہونے کے لیے بنا وست کر دینے اور انبار نگین خون ملند و بالا محل کی نمبا دوں ہیں حیوملک دیتے اور انبار نگین خون ملند و بالا محل کی نمبا دوں ہیں حیوملک دیتے اور اس کی خدائی کے نظام کو ملیا مرسط کر دیتے لیکن ایک بہار اور بھوگی قوم حیں پر مالی دباؤ ہر لحظ مراح صفا مار ا ہو کیا

كرسىتى ہے؟ كيكن الرمطلوم قوم لت كرا اسلحه اورشي عدت سعاري مي توحفزست ابراميم بمن شكن جولوگول كومخاست دلا نے كے ليے الحا كالمرس الوسة سق لت كري ركفت تع اور فوت كم مامل عي سع اورسرنج وردست اورائى عزم كے ماتھ ترود كے مطالم سے نبردازا مونا حاسة عقرادات مطلق العناني اورظام وسنم كمحل سعامظا كرزمن برسخ دنیاما ہے تھے۔ خدا نے بزرگ وبرتر بر مجرومہ کرتے ہوئے حصرت ابرامی مرود کے درباری جانب روانہ ہوگئے۔ وہاں پہنے کروہ اسس کے ساست كمرسع بوشة اورفرمايا: "اسے غرود! جرائم اور آمرست سے دستبردار ہوما! ایناظم اور حودسری ختم کردے اخدائے بزرگ اور اس کی قدرست سے ڈر! اگرمبرسے خداکوعفنیہ اکیا توده تيرے دربار کے کسی محفوے براے برحم بنين كرسك كا اورسب كونسيت ونا بودكرد سعاكا" غرودسعجواب "ميرك ياس طافتنه - ميرے ياس لك كيے يي متحارى وحكبول مع منيس ورنا اور مجع محفا رسے خدا کا بھی کوئی خون بنیں۔ مقارسے خدا کا جوجی جا

Marfat.com

کرکے۔ اگر بھارے باس طانت اورلٹ کرہے تو مبرے مماحب قدرت اور مقالبے برا مجاد و مبرے علاوہ کسی صاحب قدرت اور فدا کا وجود مہیں ؟

غرد دع ورکے نستے بیں اس قدرمرث دی کا کہ اس نے حصرت ابراہم کی نصیحت برکوئی توخیہ نہ دی ملک ان سے کہا کہ وہ مفالے کے بیے لٹ کرے کر آبیں۔

## مفایلے کی نیاری

حصرت ابراہم نے فرمایا: دو اوصنی طاقت جمع کرسکتا ہے کرے وہما دانش کر بھی آرا ہے مجرہم ایک دومرے کے خلاف حبنگ ارطین کے تاکیمن کو نتسمے نصیب ہو "

مرود نے کہا: مخارات کر کہاں ہے؟
حصرت ابراہم نے فرمایا: ہمارال کر تبارہ جب وت تم الوائی کا تصدکر وگے وہ آ بہنچ گا۔
مرود بے برطی محنن سے اٹ کراکھا کیا اور تمام سباہیں کو الماروسامان سے لیس کر دیا۔ بھراس نے حصرت ابراہم م کو کہلا ہمیا .
کہ وہ بھی اپنالٹ کر مبدان حبک میں ہے آئیں۔
مزود کے سبابی حصرت ابراہم کے سامنے سے پر بیٹر کرنے

موے گزرے اورمعرک آرائی کامطالب کیا۔

کیجہ می دیرگزدی بھی کہ جنگ سٹروع ہوگئی۔ نمرود کے سبابی استے حبی ساز دسامان سے لولور ہے سے لیکن حصرت ابراہم سے سے سے لیکن حصرت ابراہم سے سے سیابی حیوے جوف ابین اور نے لیے۔ ان کی تعداد اسپابی حیوے جوف ابین اور نے لیے۔ ان کی تعداد انتی زیادہ منفی کہ سمان تاریک ہوگیا۔

جی ہاں! جھوٹے مجھوسے مجھر جومڑے یا تھیوں کے اسے اللہ سے اللہ سے اللہ من منودار ہو سے اور مرود اول کے گوشن پورست پر اللہ من منودار ہو سے اور مرود اول کے گوشن پورست پر ممل آور ہوگئے۔

اب نمرود کے سازوسامان سے لیس سباہی ان سے منظ سباہ یوں کاکس چیزسے مقابلہ کرنے اور انھیں کیسے زیر کرنے ؟ دمن سباہی حیران و پرلیٹان سے کہ کیا کریں بلکہ نمرود بھی حیرت اور پرلیٹائی سکے مارے مجاگ نسکا اور اعتراب شکسست اور صلح کی علامت کے طور پرسفید برجم بلند کر دیا۔ تا ہم حصرت ابراہیم کے سباہی ذنم و دیوں کا حساب کتا ب حیکا دسینے برمامور شقے۔

نمرود کے سازوسامان سے لیس سے ایک سیابی نے حسلہ خود نمرود براس کے محل بین انہی بین سے ایک سیابی نے حسلہ کردیا۔ ایک کمزور مجھراس کی ناک بین گفس گیا اور دماغ کی طون برسے لگا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ بیش قدمی کرتا رہا حتی کہ اس سے مغربے نزدیک مینے گیا۔

ب دہی لمیند و بالا محل مقاص ہیں ماجمند ابریکارا درمظلوم کوک بنیاں ابنیرامبار اس کے قریب سے مجی تہیں بنیرامبارت کیے داخل نہیں ہوسکتے تھے ملکاس کے قریب سے مجی تہیں گزرسکتے تھے اوراگر کہی اسے دیکھنے جاتے تھے تو مخرود کے نمائندے انھیں گزاروں کی کو تھولی میں طال دیتے تھے۔

جی ال ایه و بی عالیتان محل مقاحس می و زیر بھی الا اما دست داخل نہیں ہوسکتے تھے لیکن اب ایک کمز ورجی راس میں آ بہنجا تھا اور وہ است نی الفور تمرود سے ملاقات کا مشرف بھی حاصل ہوگیا تھا اور وہ اینا فرص انجام دے دہ استا

ا بیاسر می است می داخل مروا و رسیرها نمرود کی ناک میں حاکھسا اور رئیگتے رئیگتے اس محدمغر تک حابینی میبان اس مے سبرا کر سیا اورمغر کو دائک مارے نگاہ

ایک کرور محقرف اسے اتا پرلیٹان کیا کہ اس کے ماں شار غلام محقر کون کا لینے کے بیے اس کے مرمر زور زور روسے اسی متعو رہے مارستے تھے۔

نمزودسالهاسال بمداس مصیبت میں گرفتارر إحتی که بال حز اس کی موت واقع موگئی۔ اے

اے طبری نے جلداؤل صفحہ ۱۰۵ پر اکھا ہے کہ ممرود جارسوسال یک اس معیبت میں متبلار اور روضن الصفا جلداؤل صفحہ ۱۱۱ پر اکھا ہے کہ اسے جالیس سال تکب بر تکلیف اسٹھانی پڑی۔

جی إل! خدانتالی کی مبائب سے محاسبہ شروع ہوا اوراس رہ مبلیل سے عملاً وا منے کردیا کرانسان اپنی تمام ترقوت ، شجاعت اسلطنت اور شوکست کے باوجود میری کمزورسی مخلوق کے سامنے بلے لیس ہے اور اگر خدا لقالی ارادہ کر سے تو کوئی توسن اس کے مقابلے میں نہیں کھی ہوگئی۔

### اخرى صبرب

مردد نے جوخو دلب ندی کا مجسمہ تھا آگ کے گارار ہوجانے سے
کوئی سبن ذرسیکھا اور نہ توحفر من ابراہیم ایکے وعظ ولفیحن سے
ہوس یں آیا نہی ان کے مسباہیوں کے حلے سے خواب غفلت سے
سبار ہوا بلکہ ان تمام باتوں کے جواب ہیں اس نے کہا: مجے میں جتنی
قوست ہے اوری کی وری صرف کردوں گا۔ حدا ہے شک اینا لٹکر

المجيع دے فاكر مم أليس من حنگ كري ميں ابراميم كے خدا كونيس مانيا ا كيونكه عين ممكن سب كدكوني وومرا خدا مجى مو- الم این اسی خود میسندی کی بنا پر اس سے حصرمن ابراہیم کے الواں یکرر ہے در ہے عزبات لگائی وائفیں لوگوں کے سامنے علالت نے ردروس كيا وجيل مين والا وأكب مي تصييكا اورميدان جناك مي تصييا تاكدا مخبس ابنا فرمانبردار نباك لكن مصرت الرابيع مضبوط ول كے ساتھ بربرم كاررسه ادراس معجرائ ادرمظالم كي قعلما برواه ندى -اب مزود منه آخرى عزب لگائی اور حکم دیا کر حصرت ابراسیم کو ملاوطن كروبا ماسط- جي بان اس دفست مي حبب كروه ايك كمزور مخير کے ہاتھ میں گرفتار مظااوراس کے سربرا بنی منھورے مارے طارے شعے اور وہ وننت قرمیب تقاحیب وہ دنیا کوخیر او کہددے وہ خواب غفلت سے بیار دم ہوا اوران سب باتوں کے با دحود بھی مکومت اوررہے کا گھنڈاس کے دماغ میں باتی دہ اوراس نے حضرت ابراہم م کی کوئی بروا ند تھی ۔

خفزت ابراہیم نے تکلیفیں اٹھاکر نمرود کا اندرون ملک برا بہان المان المان کے تکلیفیں اٹھاکر نمرود کا اندرون ملک برا بہان المان کا دیا تھا۔ انھوں نے کوکوں کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ اگر مخرود محب دملن مونے کا دعولے کرتا ہے تواس کا دملن عالیشان

اعطری - حلدا -صعخه ۲۰۲

مملات اورعیش وعشرت مے مراکز کے علادہ ادر کچینہیں ہے اورجس توم
کا ہمدرد ہو سے کا وہ پرانگیڈا کر تا ہے وہ چد بدگر دارعور توں ادرخوشا بری
افراد کے علاوہ اور کوئی نہیں جو مکھیوں کی طرح اس کے لذیزا ورشیری
کھالوں پر بھنبھنا نے دہتے ہیں ، نمر ورجس دین کا حمایتی ہونے سما
دعویدارہ وہ اس کی اپنی خدائی اور اس کے مجسے کی پرسنش ہے اور
اگروہ کہتا ہے کہ بس توم میں مردلعزیز ہوں تو وہ قوم محض حیث دوہ
اگروہ کہتا ہے کہ بس توم میں مردلعزیز ہوں تو وہ قوم محض حیث دوہ
اشخاص ہیں جواس کے مکووں پر پل دہے ہیں۔

جی ال احضرت ابراہیما نے لوگوں کو سمجھادیا بھاکہ نمرود کو صرف ابنی حکومت اور عبیش وعشرت کا خیال ہے اور اگراسے تم لوگوں کے بارے کوئ نگرہے تو صرف بر کرجہاں تک ممکن ہوئم پر اوجھ لاد تا رہے۔

حفرست ابرائی اسے سوجا کہ اگرائی بین جلا دطن کیا گیا تو وہ نمرود کے بیرون الکس برا بیک فرے کا کاروبور بھی بھیردیں گے اور برایک بہتر بن فرلفینہ ہوگا جو وہ اسنجام دیں گے دیں وجہ ہوئی کہ حیب ال کی جلا وطنی کا حکم صادر کیا گیا تو نہ مرب برکہ ان کے اعتمادِ نفس بین کوئی کمر وری بیدا نہیں موئی بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے بدان میں ایک ٹی دوج میونک دی گئی۔

## مراوطنی کیوں ؟

قرمیب مفاکد اول کے خیالات اور احساسات کا نیخ جھزت اراہم الم کے خلات ک

شورش بربار دیت. دومری جانب اید اید شعله بیان شخص کا وجود جسے
اگ بھی نبطان تفی اور سس شاوگوں کے خیالات پر قبعتہ کر لبیا تھا نمروری ہو

کے لیے ہزاروں جنگ بور سب بہوں سے بڑھ کر خطرناک تھا۔ لبندا هنروری ہو

گیا کہ اضین حب تند رجلد ہوسکے لوگوں سے الگ کر کے کسی نا معلوم مقام
پر مبلاو لمن کر و باجا ہے تاکہ ان کا عوام سے کوئی رابطہ قائم نہ دہے۔ اے
درحقیقت اگر نمرود حصرت ابراہیم کوجلاسکتا تا قتل کو اسکتا یا اپنے
سٹ کہ کے ذریعے انھیں تعلوب کولتیا تو بچرا سخیں جلا و ملن کرنے کی عرورت
بی سیش نہ آتی لیکن آگ گازار بن گئی اور حصرت ابراہیم سے لوگوں کے خیالا
پر تنجنہ کر لیا نے اگر نمرود انھیں تنل کواد تیا توان کے بیروشورش نر با کر
دیتے اور بالآ فرشورش کی آگ خوداس کا دامن کی طریق اور وہ قوم
کے عامد ہو گانا۔

البذا غرود کے بیے بی مزدری ہوگیا کر حفزت ابراہم کو جلا وطن کر دے ایک بید مزدری ہوگیا کر حفزت ابراہم کا کو جلا وطن کر دے اکر خود کر مین ، عیش وعشرت خود غرصی ادر مجد کے ننگے عوام بر حکومت کا میران زیا دہ ہموار ہموجا ہے۔

اله كامل ابن اثير- عبد الصفحه ١٥ اور روضة الصفاء - عبد الما

كالظبادكرنيع

تعجب کا مقام ہے کہ ہم نمرود کی حکومت سے منطق، قانون، عنمیر اور شرع کی کارت اور سے منطق، قانون، عنمیر اور شرع کی کارت منابع کی حکومت منابع کی حکومت منابع کی حکومت منابع کی حلاول کی منطق ، قانون ، حضرت ابراہیم کی حبلا وطنی کومنطق ، قانون ، صنمیرا ورمشرع کی کسوئی پر بر کھ سکیں ۔

بلاشبر حفرت ابراہیم کے انقلابی اورا صلای خیالات اور مرکزیو کا جائزہ قانون ، مثیبراور سندع کے نقطہ نگاہ سے نہیں بیا گیا ۔ ان کی جلافی کی واحد وجہ یہ محتی کہ ان کی موجود گی سے غرود کے ادکانِ سلطنت کے تزلزل اوراس کی امرتین کے قلعے کے مسمار ہوئے کا خطرہ مخا ۔ بہت تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی ہوس ہے جس کی بنا پر انسان جرائم اور خوزریزی کا مرکب ہوتا ہے ۔ ایک مردحت کو اگل بیں بھینے کہ تیا ہے اور حب اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہوتا تو اسے جلا وطن کر دنیا ہ ۔ بہ عالمی جنگیں ، ایٹی تجربے ، جرائی میوں کے دھما کے ، قتل عام کرور قوموں کو میلادینا ، دولت کی صنبطی ، قبد و بند، جیلاد طنی اور کردن ذرنی برسب چیزیں ایوانِ مکومت کے ارکان کونز لون سے بیاے کے لئے ہوتی ہیں ۔ لیے

الم ابات مثال: دومری عالی جنگ میں تقریب دس ملین سیای رجن میں سے بین ملین سیای رجن میں سے بین ملین سات سو مجاس مزار کا تعلق جرمنی سے مین ملین کا روس سے ایک ملین بین لاکھ دس مزار کا دباق صفی میں سے ۔ ایک ملین بین لاکھ دس مزار کا دباق صفی میں بیر

ربقیہ معنوبا اے آگے ، جین سے اور جار لاکھ کا انگلتان سے کھا) کام آئے !کی طرح بارہ ملین سویلین است رادمارے گئے اور ۲۵ ملین زخمی ہوئے بقتولین مفقور الحنب راشخاص اور بنیاہ گزینوں کی تعلی تعدواد ۲۵ ملین بنی ہے۔ معقور الحنب راشخاص اور بنیاہ گزینوں کی تعلی تعدواد ۲۵ ملین بنی ہے۔ دومری عالمی حبک کے مالی نفضانات کا گوشوارہ و طوالروں میں)

حب ذیل ہے:

انگلتان ... و ۱۲۰ روسس روسس جرمنی ... و ۱۲۰ و ۲۲۲ انهی ... و ۱۲۰ مایان

ظاہرے کردوان اوراخلاتی نقصا ات کا تخیید لگانا ممکن نہیں لیکن تہذی اورجفظان است کا تخیید لگانا ممکن نہیں لیکن تہذی اورجفظان صحبت کے نقصانا سن سے :

مادا مزار برائری کے کول اور مدل کے کول تباہ ہوئے۔
ا مزار یونیور شیاں وہان ہوگئیں۔
ا مزار تخرب کا بین زمیں اوسس ہوگئیں۔
ا مین عور توں کے حمل سات طبو سیمے

ارر

٤٤ ملين ليطرحون دوست زمين بربهايا كيا .....

### عرالن

نمرو دابئ قسادست قلبی کے بیے مشہود مقالیان اس کی فطرت کی خبانت حضرت ابراہیم سکے بارے میں حلا وطنی کا مکم دیتے و نت بالکل دا منع ہوگئی۔ اس نے ہدایات دیں کے حضرت ابراہیم کوئی مال ورد ابے ما نھے بیے بنیر شہرسے نکل جائیں۔

حضرت ابراہیم نے اپنے مال و دولت اور بیری کے ساتھ بوطبقہ امرادسے نعلق رکھنے والے ایک شخف کی بیٹی تھی اے اور بہی عورت کی جوان برا بمال لال تھی تے اور جس کے ساتھ انفوں نے بہ سال کی جوان برا بمال لال تھی تے اور جس کے ساتھ انفوں نے بہ سال کی عمریں شادی کی تھی تے شہر کے دروازے سے باہر نکانا جا با لیکن مرکاری عہد بداروں نے انفیں دوک بیا۔

حصرت ابرابیم نے دریا نت کیا ، تم لوگ ہمیں ما سے سے کیوں دو اے وہ حزان کے گورنر کی بیٹی تفیں (کائل ابن اثیر- جلد اے مغرب که ادرتا دیخ طبری حلد ا منوی الا منوی الله علیہ الله مروج الذہب معفیہ الله اور دومنة الصفا ۔ حلد ا ۔ صفیہ ۱۱ اور دومنة الصفا ۔ حلد ا ۔ صفیہ ۱۱ استخد ۲ مسخد ۲ مسخ

9741

اکھوں نے جواب دیا: مہیں مکم ملاہے کہ آب کوئی الرصاب ساتھ نہ ہے ما سے دا جائے ۔

حصرت ابراہیم اورمرکاری عبد بداروں کے حجگرا نے طول کھینی اور بالآخر معالمہ مذود کی عدالت کا بہنی ۔ عبد بداروں نے عدا میں بیان دیا کہ "مہیں ہوایات میں بی کدابراہیم اکو بغیر کوئی ال ودوت ساتھ لیے مثہر سے نکال دیا جائے لیکن یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بیے تیار منہیں "

حفرسنابراہیم نے فرطایا ؛

د میں نے اپنی عمر بابل کی مرزمین میں گزادی ہے اوراس دوران
میں کچھ دولت ذاہم کی ہے اگر ہے لوگ عاہتے ہیں کہ بین کوئی ال ودولت
ساتھ بے بغیر شہر سے عبلا ماؤں تو اعفیں عاہیے کہ میری عمر مجھے لوائیں
اکہ میں وہ عمر مرف کر کے کسی اور معاشرے میں دولت کما سکوں "
جو نے کہا :

د ابرابهم الماکنها درست ہے۔ باتوتم اوگ اس کی عمر کونا دو باس کی دولت سے کوئی تعرض نہ کرو ؟ باشد نمردد کی عوالت نے ابنی آزادی بر قرارد کھی ہوئی تھی اور وہ لفظ بہ لفظ قانون احب ادکراسکتی تھی اور اگر جب نمرود سخست گیر اور معلق العنان تھا لیکن قانون کا لیجا لیکڑا تھا ۔ جہنا نجے حب اسے بچے کے فیصلے سے مطلع کیا گیا تواس نے اس فیصلے کی ذیری کی اور عدالت برا اعترامن کیے بغیر صفرت ابراہیم کو شہرسے نکال دینے کا حکم دیا اور کہا: و دراسے ابنا مال و دولت ساتھ نے جانے دو۔ اگر وہ بیہاں د انو متھا دے مذیب اور عقا کہ کاستیاناس کردے گیا اور متھا دے مذاؤں کو نقصان بہنجا کے گا اور بدد بی نقصان اس کے مال اور حیوانا سن ساتھ نے سے کہیں براھ اس کے مال اور حیوانا سن ساتھ نے سے کہیں براھ کر ہے "

بلاث برعقائر ہی ہیں جو ازادی ،امن اور برزدگواری کی حفاظمن کرنے ہیں اور اگر اور کی کی حفاظمن کرنے ہیں اور اگر او گوں کا عقیدہ محفوظ رسید نو توم کی خوسش مجنی کی خمات مل جاتی ہے۔

نمرود خدا ہونے کا دعویدار تھا لیکن ساتھ بی ساتھ نرمہے کا داگ مجی الابتا تھا اورا ہے آب کو ندسہ کا حامی طام رکرتا تھا لیکن جس ترب کی مرد دحرا بین کرنا تھا وہ مجسموں کی برستش اوراس کی ابنی معبود میت کی مرد دحرا بین کرنا تھا وہ مجسموں کی برستش اور اس کی کوشش تھی کہ اس عقیدے کو قوم میں زندہ دکھتا تھا وہ مجسمے کی برستش اور کے رہے نہ آھے ۔ جوعقیدہ وہ دکھتا تھا وہ مجسمے کی برستش اور قوم کی کوتا و نظری کا عقیدہ تھا اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کی مزاحمت محارب الراہم کو رہے ہے۔

غرود کا بروگرام بر کھا کہ ندم سے خلاف حباک کے لیے ندم ب کا حرب ہی استعال کر سے تاکہ دہ بابل کے منطلوم عوام کو غلام بناکر رکی سے ادرایک دف کیران کے گاڑھے لیسے کی کمائی کے بل ہوتے پر دارِعیش رسطے۔

#### أخرى ملاقات

حصرمن ابراہم وطن حیور نے برتیار ہوگئے اور اکھوں نے ابنی ملاولمنی کے حکم کا استقبال کھلے بازور اور بشاش جیرے کے ساتھ کیا۔ جب سفری تیاری ممل بهوگئ توانفوں نے سومیاکدائی مظلوم قوم کو مجھے وصيب كي اوري مرزين بالى كوخير بادكهدوس -جنائيدا محفول -استے ہم وطنوں کوخطاب کرتے ہوستے فرمایا: ددا سے ازے ہوئے جروں وائے سکس لوگو! اسے وہ لوکوجوشکسوں اور بیکاری کے بوجھ کے نیچے دب کر اینے ہوس وحواس کھو میں ہو! اے و مالوکو جو دربالوں کے جرائم سے تنگ آ جیے ہو! سے وہ لوگوجن کے دلول کوغرد آیے کے انھوں مام شہادست اوس کرنے والے فرز دوں کی مرالی کے ماع نے مبلا رکھاہے! اے وہ لوگون کا جیبن دسنن اخون ادرا منطاب ناجيان الاسع! محاكيب امعلوم مرزمین می علاولان کردیا گیا ہے۔ دربادیوں کی زېر دستى كى د حبسه بى ابنى بوى كى بمراه د طن كوخير با د كبدر إبول - تابم مين خداكى فرستناده أسماني كتاب تحصار

ورميان تيورر ايول.

میں نے آزادی کا بیج تھارے درمیان ہو دیا ہے میں فیمنی شعاعت اور دلاوری سے متعارب کرا یا ہے اگرجہ ممکن ہے کہ نتھا سامحیر کمرود کی ہی کا خاتمہ کر دے لیکن یا درکھو کہ نمرود کے مرحا نے سے آمریت ختم نہیں ہوگی ازرا مرتب کا تلع تمع نہیں ہوگی ازرا مرتب کا تلع تمع نہیں ہوگی ا

ياد دکھو رجب کے مقارے خیالات پر ہے حسی مھائی رہے کی وجب یک محصیں عام ساک کا علم نہیں ہوگا ،جب تك تم اجتماعي امورس دلجيسي ننس لو كاور حب ك تم تعلیم و ترمیت کی مانب توجه منین دو سے اور دینی اور رومانی آزاری ماصل نبی کرد کے اور حیب کا سالین متحدثنين بوعا وسكاس ونن كارتم برملط ديس ك اورحب مجمی "نی نیاس" دغرود) اس دنیا سے رخصیت موکا چونکہ تم آزادی کے لیے آمادہ نہیں ہوگے ایک اورآمرتم يرمسلط بوماسي كار لبناأة اورآزادى كالدوالسكاف كاكركرو-اسے بالی کی مرزمن ! میں نے نقریباً حالیس سال ترب دزمیان دکھ اتھا ہے۔ تکالیف اکھا بن ۔ جون عگر بيا - نمرورك درباريون سي سخت محسن منا - تيرب درمیان جیل میں والاگیا اور آگ بین بھینگاگیا۔ اے بابل کی مرزمین! میں نے بہتمام تکالیف ستہرت برائی یا دنیاوی ذائدے کے لیے نہیں اٹھایں۔

ان اگریس شہرت کا طالب ہوا توا تبدائی مراملی ہی خونخوار درباریوں کے باتھوں نابود موجانا اور شہادت کا جام نوش کر بیتا اور خدالقائل میری اس قدر حمایت ندکرنا حقیقت بہرے کہ اگر مجھے سٹہرت کی خوا میں مرت تو نمرود سے انبدائی موکوں کے دوران ہی مشہور ہوجانا اور کھر مجھے سے انبدائی موکوں کے دوران ہی مشہور ہوجانا اور کھر مجھے بیتام تکا لیعت انتظانے کی عزورت ندیر تی ۔

مرجبور موں۔

بیں جانتا ہوں کرحس لہرکو ہیں وجود میں لایا ہوں وہ
جبد سال بعد تک ساحل برجا پہنچ گی اور ظلم وسم کے محلوں
کوسما دکر دے گی۔ وہ بھر والیس لوٹے گی اور چھنے گی اور
درس عبرست دے گی اور سبزار ویں بار ظلم وسم کے لمبند وبالا

ا سے بابل کی مرزمین! اگرجہ مجھے تجھے سے گلہ کرنا جائے۔
کر تو نے ناملوں کا ساتھ دیا تاکہ وہ مجھے تیرے اندرفد کریں

### محقف

نتائج سيرفائره المضامكوي

ایمان دم کارم نا کے لیے اور سرزین بابی کے لوگوں کی ہابت کی خاطر خداو ندر کریم سے چند کتا ہی حصر ست ابراہم ہم برنازل کیں جوا کھوں نے مختلف صور لوت میں نوم کے سپرد کر دیں تاکہ لوگ ترقی اور خوش بخت کی مانب قدم برخصابی اور ظالموں اور خوسخواروں سے مقابلہ کر نے ہوئے تابت فدم رہیں۔

حفرت ابراہیم کو وی ہوئی کہ بابل کے آمرے کہددیں:

رواے وہ بارشاہ جو توم بیمسلط ہوگئے ہوا ورا بیے تخت واج
کی وجہ سے بدمست اور مغرور ہوگئے ہوا ہیں نے تخصیں دولت

سیلئے اور ذخیرہ کرنے کے بیے نہیں بیدا کیا۔ میں نے تخصیب با
کیا اور طافت بخشی تاکہ تومطلوموں کی فر باد کو پہنچا ور ال کی
مشکلات حل کرے کیونکہ میں خود مطلوموں کی سند باد کو پہنچا
ہوں اور مطاوم خواہ کا فراور گئم گا دہی کیوں نہو میں اسے
فرامیش نہیں کرتا ہے لیے

الیے می جوشیا ورحق برمبنی کلمات منفی جن کی دحہ سے ظالم فرود
کے دل بس آگسی لگ گئی اور وہ حسرت ابراہیم کا جانی دخمن بن کیا اور
ان می کی ختا کئی کی بنا پر اس نے انھیں دکھ و بنیا مشروع کیا۔ ہضیں ملا اللہ میں کھینی ایسی میں میں کھینی ایسی میں میں کھینی ایسی میں میں کھینی ایسی میں دالا والد بالآخرا تھیں میلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا ۔

داننی مغرورانسان افتاراور دولت سے کتنا برست بوجانات اورکس قدرخودلبنداور شکترے! وہ احکام اللی کی مروانہیں کرنا اورخلا کے درسنا دہ مینی رکے خلاف حباک وجدل میں معروف ہوجاتا ہے۔ جی باں! دہ حباک کرنا ہے اور دینی دست حباک کرنے کا منبخہ بھی حلدہی محاکمت لیتا ہے۔

اله كامل ابن الير. ملدا معند . ادر تاديخ طبرى - ملدا - معند ١٢٠

نمرد در کے حکم کے مطابق حصرت ایراہیم کوحران کی سرزمین میں الون کر دیا گیا۔

حران کا گورنر بھی بہت پرست تھا ا دراس کی کوشش تھی کہ لوگوں کو جہالت سے فائرہ اٹھائے۔
بلاٹ بیں بتلار کے لوگ بیدار ہوجا نے اور بیسوجیتے کہ جربگارای کا طنی برل تی ہے اور اس کے لوگ بیدار ہوجا نے اور بیسوجیتے کہ جربگارای کا طنی برل تی ہے ، شبکس د سے برل نے ہیں اور تکالیفت بر واسٹ کر فی برق ہیں ان کے بر ہے جب گورنر کا فرص ہے کہ ان کے آرام اور آسالش کے لیے اقدام کرے تو وہ کوٹ میں کورنر کا فرص ہے کہ ان کے آرام اور آسالش کے لیے اقدام کرے تو وہ کوٹ میں کرکے اپنے حقون ماصل کر لین کون کون کا ما کم کے اس می کی بردے ہیں اس کی کے اس می کی بردے ہیں اس کی کے اس می کی بردے ہیں اس کی کے اس میں اس کی کے اس کے بردے ہیں اس کی کی برد کی بردے ہیں اس کی کی برد کی بردی ہیں اس کی کی بردی ہیں کی کی بردی ہیں کی کی بردی ہیں کی کی بردی ہیں کی کی کوٹ کی کی کی کی کردی ہی کی کوٹ کی کردی ہو کردی ہیں کی کردی ہی کردی ہیں کردی ہی کردی ہیں کردی ہی کردی ہی کردی ہی کردی ہی کردی ہی کردی ہی کردی ہیں کردی ہی کردی ہی

حفرت ابراہیم نے سوجا کے جہرا کھوں نے بابل کی مرزین ہیں ہیں ا کردی ہے اور نمرود کے مظالم کے خلاف جومع کم آرائی کی ہے وی رود کی سلطنت کے تمام حقوں کے بے کا فی ہے اور وہ حلدی ابنے کیفر کردار کو پہنچ ما سے گا اور جو آگ اس کے ذماع ہیں سلاگادی تمی ہے اور جو سنجو د ہے اس کے مربر مارے مارے میں وہ اسے نبیدت ونا بود کرنے کے بیے کافی ہیں اور حب نمرود مط حاسے کا تواس کے فائر وں بر بیلے والے بھی معط حاس کے۔

گودنر کی دوسش کے مینے بیں حصرسندابراسیم نے حوان کی مرزمین کوخیر ادکیا اور مصردوان ہو سکتے۔

### خداتعالی کاکرم

جس فدا نے حصر سابراہیم کو جا دوں اوردائیوں سے سے ان دی فالم در باربوں کے مشرسے محفوظ رکھا اور فالم در باربوں کے مشرسے محفوظ رکھا اور مرد کے مشرسے محفوظ رکھا اور مرد کے عہد بداروں کے نیصلے سے رہائی دلائی اس نے ایک دندہ بھر امضیں فرعوان مصر کے جنگل سے جھر طابا جو اِن کے نا موس پر سخاد زکرنے کا اللہ میں کھتا ہے ا

درحفیفت حب معرے امراد سنان بن علوان "کواحساس ہواکہ حضرت ابراہیم اوران کی ہوی سارہ خدا رسیدہ لوگ ہیں تو وہ ان سے تعظیم و کرکم سے بیش آیا اورا بخیں اجرہ نامی ایک کنیز ہر ہے کے طور مرب وی رجوب میں حضرت ابراہیم کی بیری شیں)

ایک دند بجیر خداتنالی کا لطعت و کرم حصرت ابرایم کے شالمال موا - ایخوں نے اس آمر کے جرم کے شرسے کہا سن بائی اورمعر کی کوشنت مرکے جرم کے شرسے کہا سن بائی اورمعر کی کوشنت ترک کرمے فلسطین دوانہ ہو گئے۔

حفرت ابراہیم نے شہر خلیل کی مرزمین میں جہاں نہ پائی تھانسبرہ سکونت اختیا رکی اور کھیتی باردی میں مشغول ہو گئے جو کدوہ ملنز خیالات کے مالک نظے اور توم کی محبلائی میا ہتے سخے اس لیے انھوں نے ابک ارمیزین کنواں کھودا جس میں سے بان خود بخود المبن کنواں مفول نے ابنی اور دومر سے لوگوں کی آسائش کا سامان المبنا تھا۔ یول انمفول نے ابنی اور دومر سے لوگوں کی آسائش کا سامان

بہم بہنجایا ادراس سرزمین کو آباد کیا اوراس خشک بیابان کا نام الی کا اوراس خشک بیابان کا نام الی کا دراس حب خبس توم نے مذکورہ کنویں کے اردگرد سکونت اختیار کی ادراس سے فائرہ اکھایا وہ بالا خزنا ذو تغیت بیں غرق ہوکر بدست ہوگئ اور حصرت ابراہی کے ایشادات کی مخالفت کرنے لگی حصرت ابراہی سے اس سرزمین کوجھوٹر دیا اور سہر حوقط کا عاب کے جانے ال کے جلے مال کے جانے کا در تبدر کی خشک ہوگیا ۔ لے مال سے کے بعد کنویں کا بان کم ہونے لگا اور تبدر کی خشک ہوگیا ۔ لے مال سے می کا بان کم ہونے لگا اور تبدر کی خشک ہوگیا ۔ لے مال سے کے بعد کنویں کا بان کم ہونے لگا اور تبدر کی خشک ہوگیا ۔ لے مال سے کے بعد کنویں کا بان کم ہونے لگا اور تبدر کی خشک ہوگیا ۔ لے مال

# ا برایم کی جمان نوازی

حفرت ابراہم کی بہان نوازی کا جرما عام تھا۔ ہردوز بہت سے اوگ ایم استے اوران سے بال کھانا کھانے۔

حفرسند ابراہیم جس طرح بھی بن پڑتا ہمان نوازی کا استمام کرنے نفے ایک دن کچھ ہوگئے گھرائے لین اس ونندان کے باسس المضی کھوائے لین اس ونندان کے باسس المضی کھوائے گھری جھے سے کا ایک شہر بر اکھی کے در بھے والیں اور مہما لوں کے لیے کھا نے کا انتظام کریں لیکن بھر خیال ایم کہ کہ بین اس لکھی سے بہت نہ تراش لیں ابندا اس عمل خیال ایم کری لین المیزا اس عمل حیال ایم کا در ہے۔

بلاست بالمستى السان وى بوسكنا ب جودنيا سے بى نباذ ہو ادرا بى دولىن كى طرف سے تا نكھيں بندكر سے ادرا سے خدا لتا لى كى

اے درمنۃ الصفار - علد ۱ -صفحات ۱۱۲ - ۱۱۳

خوشوری کی خاط دہان برندے کردے حصرت ابراہم کی اس لیسندیرہ عادت كا ذكر قرآن مجيدين بن مواقع بركيا كيا ہے حس كا خلاصه بيال بان کیا ما آہے:

الاخدالعالى كي مجيع بوسة مجهد بندس وحفرست جبرتل وبيرا معزب ابراميم مع كورت - المفول ن با الم اكس تجيرا بالبرنكالا اور ذبح كبار حبب كوت يب كرتبار موكبا توحصرت ابرابيم اف الكرمها فول كرسا من ركها لبكن انفول نے کھاسنے سے انکار کر دیا کیونکہ فرشتے خور و

نوش سے بے نیازیں)۔

حفرست ابراسيم كوبها ذل كے اس دوستے سے بڑی كونت ہوئی کیونکاس زانے میں بدرستورمقاکد اگر کوئی سنخس کسی کے بال کھالنیا تھا تواس کی خیانت مہیں کرتا تھا اوراکر كوئى بهان خيانت كى نيت عدا تا مقا تو كيروه كماناني

تام معزت الراميم كورخيده ويجدكرخداتوالى كے فرستا ده نبرل نے كما " ہیں خلا لنا لی نے مجیجا ہے اور ہم لوط کی بیتیاں تباہ کرنے ہے ہے ہیں۔"کے

ك رومنة الصفار - ملدا -صفحه ١٢٤

کے سورۃ الزاربات رآیاست ۲۸-۲۸) سورۃ ہود داکیات ۲۹-۵۰) سررة المجر (آیات ۵ تا ۵ م

حفرت ابراہیم کی اس بیندیرہ عادت کا بید عالم مقاکہ مہان کے بغیر کھا نامہیں کھانے سفے اور اگر کسی دن کوئی جہان ان کے گھرینہ آتا ہو توجہان کو تلاش کرنے حالتے شفے اور حب کوئی شخص مل جاتا تر اسے گھرلاکراس کے ساتھ ببنچے کر کھانا کھاتے شفے۔ اگر کوئی جہان نہلتا نو اختیں کھانا کھانا ہے اگر کوئی جہان نہلتا نو اختیں کھانا کھانا سے ساتھ ببنچے کر کھانا کھاتے شفے۔ اگر کوئی جہان نہلتا نو اختیں کھانا کھانا سے ساتھ ببنچے کر کھانا کھاتے شفے۔ اگر کوئی جہان نہلتا نو استحدیث ناگوار گرزا ۔

# فليلالا

طام رہے کے حصرت ابراہیم البین خود لینداور خداتنا لی سے عافل الوکوں کی طرح نہیں سفے کہ اسے نا کی حالات اور بیوی بجوں کے آرام کی طرت توجہ دیں ہوئی کوخرجہ دیں تو اس کا نام جہا نداری دکھ دیں -

معاشرے کی جوہ کوں کی طرح حصرت ابراہیم کا فنینہ فوی حن زانے بر بھی نہیں تھا تاکہ وہ اس کو استعال میں لاتے ہوئے نایک لوگوں ک خاطرو مرارات کے لیے شاندار یارشیاں دیں۔

در حقیقات حصرت ابراہیم کوجہاں جہالوں سے محبت تھی دہاں وہ اپنے ہیری بجوں بریمی بے مد جہر بان سفے یہی وجہ تی کہ وہ تبعی اور اپنے اور جہاں اور ازی کے اخرا حابت سے عہدہ برا ہونے کے اخرا حابت سے عہدہ برا ہونے کے بیم مبلوں بیدل سفر کرنے کے تاکہ گھر والوں اور جہالوں کی اسالی کا سامان ذاہم کرمکیں۔

انفول نے نمرود کے جرائم ،خونرین کا درسفاکی بہتے ہرده انسایا اورلوگوں کواس کی بدا عمالیوں سے آگاہ کیا۔
کیا ان تمام کوششوں اوراس تمام خدمت کا کوئی صله نہیں ملنا عباستے ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان تمام ندکالیفٹ کونظہ رانداز کر دے ؟

بی توب ہے کو اگر کوئی عام شخص ہوتا تو جنگ کے ابت رائی مراحل بیں ہی اور پہلے محافہ پرشکست کھانے کے بعد مقابے سے کنارہ مراحل بیں ہی اور پہلے محافہ پرشکست کھانے کے بعد مقابے کے ساتھ ہوجاتا لیکن بیح مزت ابراہیم ہی ستھے جوا ہے بے نظیر حوصلے کے ساتھ ایک فولادی بہارٹ کی اندیمام رکاوٹوں کے مقابے بیں ڈیٹے دیمے اور ہراروں مشکلات کا مقابل کیا ۔

بلات به تمام مشکلات بردات کرنے کا اجرملما ہے لیکن فدالمالی کی جانب سے جواجرملما ہے وہ دولت عجمدہ یا مکومت نہیں بلکہ وہ ددمان دیے بی جن برخداتا لی نے انھیں سرفراز فرمایا ہے

اے جراعزازات اورانتخارات حفرت ابراہیم کو دیے گئے ان کی فہرست طویل ہے تا ہم مندوجہ ذیل سطور میں قارئین کے لیے ان کا خلاصہ دیا ماتا ہے۔

ا حفیل النی رسورۃ الناء ، آیت ۱۲۵) ۲- پیغیر (سورۃ مریم ، ایت ۱۷) ۲- پیغیر (سورۃ مریم ، ایت ۱۷) ۲- پیغیر (سورۃ الاعلی ، آیت ۱۱) ۵- و مستجاب الدعوات میں ۔ ۲- این مقاب دی آئی رسورۃ الاعلی ، آیت ۱۱) مم - د مستجاب الدعوات میں ۔ ۵ - دہ تو برکے دالوں میں ہیں (سورۃ التوب - آیت ۱۱) - لفظ ملیم ) (باتی معز ۱۲۲ پر ) مرد باروں میں سے میں رسورہ التوب - آیت ۱۱) - لفظ ملیم ) (باتی معز ۱۲۲ پر )

عوريجيك كركيا معزن الراميم جواب خصيفي و دست رخدالوالى) كا راه بس این بین دران در است مستق مقصی نبین سفے ؟ اور کیا ان کائور بهان نوازی اور بیوی بچول کی بروسش کم محدود تھی ؟ بلات برسطون ابراسم ای مقرودهان الاس کرنے کے لیے

كرس سطے اور مب ایک کورسی مل كیا تواسے ساتھ ہے آئے تاكراس با کے ساتھ مل کرکھا نا کھا بیں لیکن حب عورسے دیکھا تومعلوم ہواکدان کا بهان خلالقالی کا فرسناده - اوران کے لیے" خلیل الی " کے اعرا را

معزب ابراميم كوكوناكون حوادث سے دوجار بونا برا الحين شكنون بساكيا - تكليفين دى گين - نمرودكي آك بين گرايا گيا - وه بركردار اورب پرست ما شرے ہیں گرفتار دے۔ ان کے اموس برخیا نے نكاه والى فى - المفول ك سفرى صورتين الماكم معرس فلسطين بحرث كى . تلسطین سے دگوں نے اتھیں لکال دیا تومشرفط کی مانب مانا پرا ۔ ونقيرصاند ١١١ سے آسكے ) ٥- وه وعده وفاكرت والول س سے بي رسورة المخر آسيت ١١١) ٨- وه اخيار ين سے بن رسورة ص- آيت ١١٨) ٩- وه برگزيره بندوں بیں۔ سے بی رسورۃ آل عمران - آست ۳۰ اور سورۃ ص - آست مرم ) ا ١٠ - وه صالحين سي سيم و مودة الخل - آسيت ١٢١) ١١ . وه قانين من سيم بين وسورة النخل - آبيت ١١٠ ) ١٢ - وه مدليتن سي سي بن ( رسورة مركم - آبيت ١١) الما أثبات الوصية وصفر ١٨

Marfat.com

الم الخول نے تمام ترکلیفیں برداست کیں اور اپنی رسالت کا فراسنہ انجام در سے اور خدانقالی کا بینام لوگوں کا بہنجا نے دہے۔

#### عفال حبران ہے!

حصرت ابرابهم في براردن زحمتين اومشقتين الحقاين اورايران کے خود سر حکام کا مقابلہ کیا اور زنرگی کے ہرم طلے برحب بھی موقع میسر آیا قوم کوب است محیان که تم آزاد بیدا کئے سے ہواندا عزوری ہے کہ ازادرہ کرجبواور آزادمرو - کیا وجب کے تم اپنی پیدائش سے سے کر زندگی کے اخری دم تکب ہرقدم بر عرود کے درباریوں کے زیر اگرانی رمو؟ آخر بمنادی زنرگی او دمونت کا امازنت نامه ده کیون ماری کرم؟ تمان آمروں کا بیوں احترام کرتے ہوجیب کہ زمرت برکدان کا وجود مخاک الله مفیدنہیں بلامش اوفات دہ تم برسختی دوا رکھتے ہیں۔ شکسوں کے بوجه الم بسنة بن اور متمار المساح يول كونتل كرام نيدن ونا بود كر د بے ہیں۔ تم شے الخیس خدالما لی توہم کیرکیوں قرار دے رکھا ہے؟ تم کیوں ان کی پرستش کرتے ہو؟ یہ نعقان ده موجودات ہرگز تولیث و توصیف ، برسنش اوراحرام کے قابل نہیں -

حصرت ابراہیم اے مسمعی تبلیغات کے ساتھ ساتھ سے سے اور تبلیغات سے ہے کا میں عملی حصرت البیغ سے اور تبلیغات سے ہے اور تبلیغات سے ہی کام لیا۔ وہ عوامی کا موں میں عملی حصرت سے سے اور عام لاگرں کے دلوں میں امراد ما ہمی اور اسخا د کا بیج ہوئے سے ۔ وہ عملاً

فدات دامری برستن کرنے تھے تاکہ اوک براہ راست ، ایت مال کون حصرت ابراہیم اے ایک سومیس سال کی عرب ابنی بوی سارہ و کے ساتھ زندگی گرادی اب ان کے نورانی جرے برندر کے موست کے آباد تمايان بوسف لكاورا تفين باخبركيا كرسفير بال مما ينقير سلوش اور بالحديد بادل اور کرکا کرور برجاناسب موت کی نشانیال بی ـ جي إل إحصرت ابراميم موت كاجبروابي نسكامول كيسام يحيم دیکھدے مفاور خداسے بزرگ و برنز کی جانب سے بھیج برسے (ملک ا الموسن كے استقبال كے ليے تبار سفے - تاہم ابك جير البي مجى تقى جس كى بنا بروه و بنی کرب بین مبتلا سفے۔ جومشکل انتھیں درسیشیں تھی وہ لبظا ہر امر محال محى ادراس كے بارسے بين سوجنابے فائرہ مقار كباحفرسن ابرابهم جواب كك مشكلات كامقابله كرت است كظ اس مشکل کو نظرانداز مبین کرسکتے سے جکیا بابل کے بیت مشکلات كامقابل كرف كے عادى نہ سفے كداس مشكل كومل كرسكتے ؟ بلامشيه حصرت ابرابيخ ابك صابره ثاببت قدم اورمنوكل انسان ستق اوربراس مشكل كامقا بدكرسكة متقدس كي اليه صبروا تقامت د د کارم دلین صورت به مقی که برشکل صبر واستقامست سے مل منہیں موسکتی کی اس مشکل کی گر مکسی دومرسے کے باتھ سے بی کھل کئی کھی۔ حفرت ابراسيم كى مشكل يه يحى كدان كى كونى اولاد نه مى اوربيسكل خدوند داناد تواناری عل کرسکتا تھا۔

حضرت ابراہیم نے سوجا کہ بیمحاملہ خداوند عالم کے صفوریس بیش کیا ماسے اوراس سے مدوطلب کی مباسے ناکدان کی بیمشکل مل ہو۔ چنانچہ وہ مناجات میں مشعول ہو گئے اور خدانتائی سے فرزند کی درخواست کی اے ناکہ شاید وہ رہ مبلیل ان برادر ان کی بوی سارہ برجن کی عمراس وقت بالتر نزیب ۱۲۰ سال اور ۱۰ سال منی اپناکرم فرما نے اوران کے فرزنداور مالٹین کامئلہ مل ہو ماسے ۔

درحقیفن چونکے حضرت ابراہیم کی بیری کی عمراب ۵۰۰۰ سال سے متجا وزہرو کی تفی اس لیے بطا ہراس کا صاحب اولاد ہونا امر محال تھا۔
تاہم خدا تنا لی کی مرضی تمام مشکلات برحادی ہے اور عبر عادی جیزی اس کے لیے بالک معمولی اور نا چیزیں۔
اس کے لیے بالک معمولی اور نا چیزیہں۔

وحی نازل ہوئی کرا سے ابراہم ! ہم تمجیں فرزند عنایت کرنے والے
ہیں ۔ حصرت ابراہم سے متعجب ہوکہ کہا : کیا بہ ممکن ہے کہ اسس
طرصا ہے ہیں مجھے اولاد لضبیب ہو! تلے

حصرت ابراہیم کی بیری سارہ نے ابناچہرہ پیلنے ہوئے کہا: « میں لیقین نہیں کرسکتی کہ میں سیجے کوجنم دوں کی کیو ککہ میں بورھی اور بانجو ہوں سے میں خود مجی لوفرھی ہوں

له سورة الطفت -آيت ١٠٠ (٠٠٠٠ رب هب لى من الصالحين ٠٠٠٠)

المصررة الجرايته وابشرت فاعلىان مسى الكبر

کے سودۃ الذاریات. آیات ۱۹-۲۸ ر.... مضکت و جبه ها وقالت عجو ڈعقیم ···)

ادرمبراننوم رجی بوڈھاہے۔ میرا بجیہ مبنا ایب عجب بات
ہوگی گئے اے
بہاری سارہ کوملوم ندی اکر حضرت ابرا بہتم کی زندگی کا پر دگرام مشکلا
اورمسائب سے ترتیب دیا گیا ہے اور عجب وعزیب باتوں سے ان کی
نظرت کا گہرارا لیا ہے ۔

### ووسرى بروى!

حب فرعون معتر حصرت ابراہم برنتے با نے اور ال کی بوی سارہ کو ان کی بوی سارہ کو ان سے چھینے میں ناکام دا تواس نے اجرہ نامی ایک کنیز حصرت ابراہم اللہ کی بوی کو لیطر سے فیسٹنے میں ناکام دا تواس نے اجرہ نامی ایک کنیز حصرت ابراہم اللہ کی بوی کو لیطر سے فیرسٹنیس کی ۔

حضرت ابراہیم اورسارہ کی گر لو زندگی سالہاسال سے بغیرکسی شور
اور ہنگلے کے بسر ہود ہی تھی اور بغیراس کے کہ وہ بجب پرانہ ہونے کی
ذرتے داری ابک دومرے برڈالیں وہ اپنے دن کا شنے رہے۔
درحقیقت حضرت ابراہیم اور سارہ کو علم مقاکہ اولاد دینا یا نہ دیب مغرانعالی کے اختیار میں ہے اور اس سلسلے میں دولوں ہیں سے کوئی بی مور دالزام بہیں ہے کیو کہ ب رسے جلیل ہی سے جوکسی کو بی دنیا ہے اور کسی کو بیا ہے دولوں دنیا ہے اور کسی کو بیا ہی دولوں دنیا ہے اور کسی کو بیا ہی مصلحت

اله سورة بود- آبیت ۲۷ ز .... ع المدواناعدون و

هـداىبىلىشىخار....)

کے سیست با بخیر رکھتا ہے اکد اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اے حصر رست ابراہیم نے فقط دعا اور منا جات برہی نناعت نہ کی اور اولاد کی خواہش کو صرف الفائل کس ہی محدود نہ دکھا بکد سارہ کی رضا مندی حاصل کر کے اس کی کنیز باجرہ سے شادی کہ لی ۔ سارہ کا خیال تھا کہ ممکن ہے ان کی ہم بستری کے بینجے بیں کوئی بجید ببیلا ہوجا سے ا دراس کا یہ خیال بالکل سجا مقا۔

شابدسارہ نے بیسوجاکہ اگر باجرہ کا بجہ بیدا ہوتھی گیا نئب عمی آخروہ میری کنیر بہت ہے ادر میرے لیے کوئ الحجن میدا ندرے گی اور بیرا ہوتھی گیا ندرے گی اور بیرا دی گھر بلو اور ایرا بیم کی مشکل بھی حل ہوجا سے گی اور میماری گھر بلو زندگی بیں ایک ٹی دونت آجا ہے گی -

سارہ نے اپنی کنیز باجرہ و حفرت ابراہیم کو میں دی کے اور حفرت ابراہیم کو میں مصر بعد حصرت ابراہیم کے کیے موجو صے بعد خدا تعالی نے باجرہ کو ایک لوگا عنایت کیا ۔ حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ میں میں اسلامی کا نام اسمعیل رکھا۔

اس لولے کی نام اسمعیل رکھا۔

حسراورس

 تاکددہ بچے کوجہم دے لبکن جب اس کا بچے بیدا ہوگیا توسارہ کی ہم تن اور شکیبائی جواب دے گئی اور اس نے سوجا کے حصرت ابراہیم، ہجو کا ذیا دہ خیال رکھنے لگے ہیں اور ممکن ہے کہ ججے گھرسے نکال دیں۔ بیغلط اور خام زنا نہ سوچ دنگ لائی اور نہتے ہیں ہوگئی ۔ وہ یہ بھی سوچتی سختی مشروع کر دیا اور بے حدر شجیدہ اور خمگین ہوگئی ۔ وہ یہ بھی سوچتی سختی مشروع کر دیا اور بے حدر شجیدہ اور خمگین ہوگئی ۔ وہ یہ بھی سوچتی سختی کو اسلیل نبوست کا وارث بنے گا اور یہ وہ خود اس عظیم ننیش سے محودم دہ جائے گا۔ دوسری جانب ہجرہ ایک بیٹے کی مال بن گئی اور جلد ہی اس کے دوسری جانب ہجرہ ایک بیٹے کی مال بن گئی اور جلد ہی اس کے بیٹے کو حضرت اور قوم کی قیا دت بیٹے کو حضرت اور قوم کی قیا دت کا منصب سنبھا لٹا بھا۔

بمقنايوا بحطا

بارگاہ المی سے مامور کے ہوئے فرشنے لوط کی مرزمین کوتہ والا کرنے کے لیے حفرت ابراہم کے پاس بہنچ ادران کے ہمان ہوئے اسی موقع برحفزت اسمان کی ولادست کی بشارت دی گئی اور اسسی مہمانداری کے ونن حفرت ابراہم شنے بچھوٹا ذیح کر کے اسس کا گوشت مجھونا اور فرمشتوں کوبیش کیا لیکن انفوں نے اسے نہیں کھا یا۔ اور حفرست لوط کی افر مان قوم کو تباہ کرنے کے لیے دوانہ ہو گئے ۔ اور حفرت اسمان کی والا دت کیبشارت ملنے پر دور تر ہوئی بلک ان کی والدت کے بعد مجی ختم نہ ہوسی۔
حصرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی ہیں دست وعا بلند کیے اور خدا
اسے اس مشکل کے حل کرنے کی درخواست کی ۔ اس بردی نازل ہوئی :
" اے ابراہیم ! عورت ایک ٹیر حی ہڈی کی ما نندہے ۔ اگرتم اس
سے نرمی برق تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہواد راگراسس
کی تر تبیت ابنی مرمنی کے مطابات کرنا جا ہو گے تو وہ ٹوٹ جائے
گی اور تم اس سے استفادہ نہیں کر سکو گے ہ اے
گی اور تم اس سے استفادہ نہیں کر سکو گے ہ اے
باسٹ برعورت خواہ کتنی ہی بڑھی لکھی اور دنیم دسٹور کی مالک ہو کیے
جی وہ موجودات عالم اور حوادث زندگی کو جذبات ، احساسات اور سن جائی اس سے اس سے اس جائی ہی نے کھینی سے اور جو بیک حب اور جو بیک خلوق ہے اس سے عقل کا فرمان کم ہی انتی ہے ۔

خداوند عالم نے فقط حصرت ابراہم کونفیجت کرنے برہی اکتفا مہر سے ایک ایک ورسیں مہر کیا اور سارہ کی زندگی کے آخری دور میں اسے ایک بلی ایک ایک ایک ورسی اسے ایک بلی ایک ایک ورسی ایک ایک میں میں ایک بلی اور دہ احساس کمتری جو بٹیا نہ ہونے کی وجہ سے حصرت ابراہم اور باجرہ کے مقابلے میں اس کے دل میں بیدا ہوگیا مقا اور دن برن برن برن میں اس کے دل میں بیدا ہوگیا مقا اور دن برن برن برن میں ایک میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ میں اس کے دور کرنے بالم جرہ کو دکھ کے

ك مشل المسرسة كالمناع المكسوران تركتها استست

بہنچاہے کا خیال بھی اس کے دماغ سے نکل گیا ....

# اصباطنيرق

باستبره ورسال المرحور المرابيم الله الله الله وه دومان اور المحال المعلى المعلى المرابيل الله وه دومان اور المحال المعلى الما المعلى المحتمد المحتمد

حفرت ابراہیم نے مکم خداوندی کے مطابق اوراس طویل ازدوی زندگی کو مترنظر مستح ہوسے جوانخوں نے سارہ کے ساتھ گزاری مقی اور مجن دیکر مصلحتوں کی بنایر سارہ کا کہا مان نیا اور حفرت اسمنعیل اور ان کی والہ ہ کواہی ہے آب وگیا ہ بیابان میں مبادطان کردینے کا خیملہ کیا۔

خورانی ہے احتیاطی کے نتیج میں اور سارہ کی صند کی بنا پر حصرت ابرائیم

اس بات پر مجبور ہوگئے کہ ان مال بیٹے کا ہتھ پکڑیں اور خار فر کریم کی رخما کی کے سہار ہے سرزمین فاران دمکہ کی حاباتھ پکڑیں روا نہ ہو جا بی حصرت ابرائیم

خداتی الی کے حکم کے مطابان اور سارہ کی بخویز پر عمل کرتے ہوئے باحصرت مداتی الی بینا کی بیں اے حصرت اسلیمائے اور ان کی ماں کو مکہ کے سینے جبرتیل کی بنیا کی بیں اے حصرت اسلیمائے اور ان کی ماں کو مکہ کے سینے ہوئے دبیا بان میں میں حیوط و با میں کو میں تان میں حیوط و با۔

کوئی کھا نے بینے کی جیز اور و با سے حاکم اسمیس کوستان میں حیوط و با۔

### آحت ری دیگاه

حصرت اسلیل اوران کی والدہ باجرہ سواری کے جانوروں سے آترے۔
سرزمین مگہ کی شریدگر می نے انھیں سخست پرلیٹان کیا اوران کا بان کا ذخیرہ
مبدی ختم ہوگیا۔ اپنی مبلاد طبی کی منزل کے بہنچنے میں انھیں کئی ون لگ گئے
سے اوران کا کھانے کا سامان مجی ختم ہو میلامقا۔

ئه تاریخ طبری جلدا صفحه ۱۸ ا در دومنت الصفا - حلد ا - صخه ۱۲۲

كى حفاظمت كرس ؟

اجسدہ نے ایک البی نگاہ سے جس سے حسرت و باس اوراکس کے ساتھ ساتھ حصرت ابراہیم کے لیے محبت برس رہی تھی انھیں مخاطب کرکے کہا :

المين اس بها أب وكياه نيت بوس با بان بين كياكرون؟ کھانا یانی کہاں سے لاؤں ؟ " المجره کے عمرده جبرے اور اس کی انکھوں میں تبریتے ہوئے انسونو ت حصرت ابرام المحاكوب مدمنا تركيا اوروه ب اختيار بول استع ادا سے احسرہ! بین اس بات پرمامور مقاکہ محس اس مرزمين ميس جيور كرواليس جلاحاوس - مقارا مداكر في والا مفارانكهان مهد ومعصب واموس منس كرساكا اس دنت جب حصرت ارام بم ابنی نی بوی اور بیارے بیاے کے جہروں برا فری نگاہ ڈال رہے تھے اعفوں نے خداسے بے نبازی اڑاہ مين دست دعاملند كي اورمنا ماست بين مشعول بوكرعوش كيا اله دد بارخدایا ایس نهایی اولاد کوایک الب بیان یس لاکر حمود یا حسين كونى مبره منبين اكتاد اورجهان لوگون كى كوتى آمدو رست اندن على عنا بنا ولادكوامس كركي اس جهوا

الم دومنة الصفا - علدا - صعف ١٢١١

ہے جو تبراحرم ہے ناکہ وہ نماز قائم کریں نے خداوندا!

میں تجھ سے دعاکرتا ہوں کہ تو لوگوں کے دلوں کوان کی طرن مائل کرادرا تخیس طرح طرح کے تعلوں سے دوزی عطا کہ تاکہ بوگ تیران کرادا داکریں ..... " یہ مائل کا انگرادا کی بیان کرادا کریں ..... " یہ

حبب حفرست الراسم ان جلاوطن مال بینے کے لیے بارگا و فداوندی میں آخری دعا مانگ دہ ہے تھے انفوں نے آخری دفعان کے چہروں سے انگاہ ہٹائی اور سرز بین مکہ کو حجود کر جل دیے اور آ ہستہ ان ہستہ ان سے دور ہوتے گئے۔ اجرہ کی آنھوں آنسوؤں سے ببر سرز بختیں اور و محکی بائرے دیکھ دی تھیں وہ آنکھ کے ایک کوشے سے اپنے بندر کے دور ہوتے ہوئے شوم برزنگاہ والین اور دوسرے گوشے سے حصرت اسلیل کے ناتوات ہم کور کھیں اور کھی بلندو بالا بہا و وں کوغور سے دھواں انھے کر آسمان کی طرف مان کے اور اسمان کی طرف

وه انهمول بن السوید حصرت املیا کے ناتوال حبم کو دہ کھنیں اورسوجنیں کہ کیا میرسے لیے ممکن ہے کہ اس کے لیے کھانا فراہم کروں اوراس کی بیاس مجھانے کا بندولست کروں ، کیا بیال کسی النسان کا ملنا

اے خانکد کی بیاد حصرت دم کے انظوں بڑی کی مرست کے بعد وہ عمارت کے گرکے ام کرگئ لیکن جونکہ اس کے آثار باتی متھاس ہے حصرت ابراہیم نے اسٹ کھرکے ام سے یاد کیا ۔ سے یاد کیا ۔ سے مدرة ابراہیم ۔ آست عمر ( .... وارز قسلم من التحرات ...)

ممکن ہے جس سے بیں است کرسکوں؟ حب آجرہ اپنے آپ سے بسوالاست کر دہی تغیبی حصرت ابراہم کم کا پیکرمکہ کی بیماط یوں بیں انکھوں سے اوجبل ہوگیا ا در انھوں نے اپنے شوہر مراخری نسکاہ ڈالی۔

### برلشان مال مال

بباس نے باجرہ کا دماع ماؤن کر رکھا تھا۔ ان کے اعصاب بن كهنجادبيدا بوكبا مقا إورخبالات برلشان وان وسنى اثراست كے ساتھ ساتھ ان کے دل کی فراد ایک در دناک مینے کی طرح ان کے کا نوں میں پہنچنی اور الخيس يول محسوس مواجيد كوني الخيس أواز دسف دم مو يى خيالى أواز ابك وفد صفاست اوراكيد وندم و وست ان ك كانون كمسيني اورائفين خبال بواكدكوني ان كے حال يرترس كھاكر يا ني ہے آبا ہے۔ یوں کہیے کہ مکہ کی تیتی ہوئی جٹانوں سے ان کے بیے یا فی واہم كياسي اورسايان سك درندس كهانا في ارسي بي-كحيم بحق مخفا إجره صفاسهم ده تك اور كيم مروه سه صفاتك دورن دبس سن الركسي أوازدسين والع كي شكل نظر اسع باكبس سع بإنى دستباب بروسك ديكن وه حس قرر تلاش كريت يان كانام ونشان تك تنظرندا اورحب تمام ظامروسيك مفقود بوسخة تووه بماري مبيط كو اے اکفوں نے بیمل سانت مرتب دہرایا (دومنۃ الصفا۔ حلدا ۔صفر سرایا)

ایادرد دل این پروردگارسے بیان کرنے لیں۔ اے برنشان مال اجره کیا کریش ۔ کس سے مددمانگنیں ؟ سیلاخیال جو ان کے دماع میں آیا وہ برمقا کہ کہیں دہیں سے بانی کاایک حیثہ دھوٹر نكالبن اكدائي اورايت بيارے بيلے كى بياس مجھاسكيں۔ نوعمر بيخ كى أنكهول بين النوشھ اور وہ مجوك اور بياس كے مادے بلبلاد إمضا تاكمشا يركون اس كى فريادكوميني ياس كى برلشانال ماں اسے اپنی گودیں ہے اور کم از کم اسے بیادہی کرنے۔ البره استيمر بلى سرزين بس برى تيزى سے إده اده محالت بجري لیکن امضیں کمیں بھی یان نہ الاست ہرطرت سے نا امید ہوکروہ اہنے برارے بيے كے پاس بہنا اكر شايرائے ديكوران كے دل كومفندك بہنے اور دن عفرل كونت دور بوما سئ لبكن حفرت المليل محوك بياس أور اكيلے برسے برسے دونے كى دورسے مال لمب تھے اور اتھيں د كھ كر عمروه مال کوکوئی خوشی ندیونی -

حفرت اسم المعبل وانعی قرمیب المرک کفے ان کی سالس آہستہ آ ہستہ جا کری گھڑ یاں کفین - ان آ ہستہ جل رہی کھی اور شاید سیان کی زندگی کی آخری گھڑ یاں کفین - ان کا رنگ زرد اور ناک سیان ہوگئی تھی اور آنکھوں کی سفیدی بڑھ گئی کھی ! ن کا رنگ زرد اور ناک سیان ہوگئی تھی اور آنکھوں کی سفیدی بڑھ گئی کھی ! ن کا رنگ بیان مالیا آ

اے ماریخ طبری -جند ا معقد ١٠٩

كے ساتھ وہ ابنى بيارى مال كواور دنيا كوخدا ما فظ كہر سے س مال نے ایک خسرت آمیزنگاه این عرب فرزند بردالی اوراس کے يهر المروس كا ارد ما وكراس الفين اوكيا كداس كا احرى دند زي أمينياب وه ما فتاركين لكن ور آہ! میرے نورنظر! بیں نے یانی کی تلاش میں بیابان اور مفااورمرده كى بياط بال حيان مارى بس مر محصابان منبي ملا -ا سے کاش! بس شری سلامتی کی خاطرای حان دے کریان کاایک قطرہ تیرے میے عاصل کرسکتی ! دیکن یں کیا کروں بیاں کوئی ماندار بھی موجود بنیں ہے جسے ب إنى مان بيش كردون تاكه توسيراب بوسيع! اس بيابان بي بان اورسرے کا نام ونشان کے مہیں۔ ا ے رب ملیل! بن این بیارے بیلے کی مورن کا منظر ديجف في ناب بنيس ركفتى - بار إله! بس كره ماول ؟كس سے مدد مانکوں بحکس کے باس بناہ وصوروں ؟ سي كيون نه كوه صفا اور كوه مروه برماؤن اوركيون نهاده ادھ سے سایالوں میں دیجھوں۔ ممکن سے کسی یان مل ما بروسكتاب كو في الشان نظر اما سنة! كه بن إبيان كوش بي مجم بان نظر ارا بي اي وا

اے تاریخ کامل این اشر - طبرا -صفحه ۵۹

مہنے کرا ہے نور نظر کے بے بان لائی ہوں۔ اے جلا وطن شدہ ہا جرہ! اب کوغلطی لگی ہے۔ اب ترکلیف الله کر میماں اسمینی دبین میر بانی مہیں ستھا بلکر مراب مقا۔ اس مرزمین میں یانی مہیں ملتا۔

بین بلندهگریم بین کوئی انسان ہوں۔ شا پر کہیں بلندی پر کوئی ما بذار موجود ہو یا وادی بین کوئی انسان ہوں جو میری آواز کا جواب یں۔

ہمیں کوئی ما بذار سے کو وصفا کی چوئی پر پہنچ کرآواز دی بر کمیااس مرز بین میں کوئی جا ندار ہے ؟ کیکن کوئی جواب ندایا ۔اب وہ کو وصفا سے نیجے آتریں اور کو و مروہ پر سپ طرح کرآواز دی بکیا اس مرز بین میں کوئی مرتب دہرایا لیکن مجھی کوئی جواب ندایا ۔ بہ عمل اکفوں نے کوئی مرتب دہرایا لیکن میصود ۔ جو کچھا کھیں نظر آیا وہ مراب کے علادہ کچھ

ي المدرم زم

اجسرہ نے ادادہ کیا کداس تیتے ہوئے خونناک بیابان کو جھولا دیں اوراس برزمین سے نسکل جابی اکرا ہے فرزند کو دم تورلیت ہوئے نہ دیجیب سیکن جو کر خواسے متعال النسان کی زندگی کے بحران سے اخری کماست ہیں اس کی فریاد کو بہتیا ہے اوراگر اس میں بندے ک محملائی ہو تواسے پرلیٹائی سے منا سند بتا ہے اس لیے اس سے

عمروه مال کی فراد کھی سن لی۔ احبده فالبخ فرزند كي مرده جهرس برالوداى تكاهداى "اكر دورسے اس كاناتواں بيكرد مكي ليں اور كيراسے مون كے سيردك کے درمفست ہوجایں لیکن اجا کھا کھول نے دیجھا کہ حضرت اسمعیل کے زریب یان کالکے جیٹر ماری ہوگیا ہے۔ اے إجبره است آب سے کھنے لکیں: "اے إجره يان كاحيشر! يانى كاحيشر! المبل كے زركي! مہیں تھے علی ملی ہے۔ یہ سراب سے حسے تو کی مرتب دیجہ كردهوكا كھا يى ہے اور بيابالوں بس كئ مكر لكا على ہے۔ مہیں تم علطی کھا رہی ہو۔ سراب وسیع ہوا ہے اورزماد عد طبرنا ب لین بران کا چشم ی ب جوکرمبت محصولا ساہے اور اسمعیل کے نزدیک ظامر ہوا ہے ! بول محصے کہ اجرہ کو خدا نے ساری دنیا دے دی۔ وہ محول س سمانی تھیں ۔ جبی ملدی ہوسکا وہ اسمبیل اور بانی کے چینے کے ہاں ہیں خوشی کے مارسے ان کی انکھوں سے آنسو جھیاک۔ رہے سکھے۔ اکھوں نے نوراً ایک ان کی عری اور مجر حیثے کے اردگر دمی وال دی تاک یانی تھے ماست اور کہا زم زم رمحے تھے میں یانی تھے گیا اور اس دن سے مال بینے کی مشکلات تبدر کے دور ہونے لیں۔

اے تاریخ کال این ایر ملد اصفحہ ۵۹

نه جانے اگر ہاجرہ بان کو تھنے کے لیے نہ کہیں تورجشی مہنا رہنا اوراس کا یان مہیشہ ماری رہنا۔

بلاشہ جب فراوند کریم انسان کی مدد کرنا جا ہتا ہے تودہ اس بات کی قدریت دکھنا ہے کربطا ہم ان کی مدد کرنا جا ہتا ہے کربطا ہم ان فی دریت دکھنا ہے کربطا ہم ان کی حدریت دکھنا ہے کہ سنگے خارا ہیں سے بیطا بانی مبدا کردے۔ گربطا ہم ان کا جیٹر چھز رست اسم بیل کے ذمین برباؤں رکھ نے سے بیدا ہوا لیکن کھر مجمی یہ خدا ہے برزگ دبرزکی فدرست کا ایک مظہر ہے کہ اس نے اس عفردہ مال کو بیاس سے منجا س کیشی۔

فبالمجريم

زمزم کے چینے کی بدولت اجرہ اوران کے فرز درکا یا نی کا مسکلہ علی ہوگیا اور پان برا مد ہونے کے بعد پر ندوں کے محبنڈ کے جینڈ اپن بیاس بحب نے اوران کی مسرست اورلطف اندوزی سے ظاہر ہوگیا کہ اس واری بدل دیا اوران کی مسرست اورلطف اندوزی سے ظاہر ہوگیا کہ اس واری میں کوئی نیا واقع میں ہوئی نیا اس طرت سے گزرا کرتے تھے پر ندوں کے کنز دیک ہی سکونت پور محق یا اس طرت سے گزرا کرتے تھے پر ندوں کے مشور وغل اوران کے صفا اور مروہ کی پہاولیوں پر جیمی سے یہ اندازلگا با کہ اس خشک مرز مین میں یا فی بیدا ہوگیا ہے ۔ یہ بتا چلنے کے بعدا کھوں شدہ ماں جینے کے نزد کے سبخینے کے بیدا کوں ان کی تامل شروع کردی۔

جس راست سے برندے اوالو کو اجارہ ہے تھے اس واستے کا بھر استے کا بہتے اور دیجھا کہ وہ میٹے اور میٹے اور دیجھا کہ جستے ہیں جستے کی سے اور ایک ہی جی ان در ایک می در ان در ایک میں در کی در ان در ایک میں در کی در ان در ایک میں در کی در کی در کی در ان در ایک میں در کی در کی در کی در ان در ایک میں در کی د

نبیار جرم کے نمائندوں نے بڑے نعب سے برجیا:

'' آب ارک بربوں کے خاندان سے ہیں یا انسان ہیں جاب
سیاں کیا کر دھے ہیں ادرکس مقصد سے اس کوہنان میں
اسے ہیں ؟''
اسے ہیں ؟''

دونوں اس کا بان استعال کرتے ہیں اسلام کا دوری ہوی کردی کا دوری ہوی کردی کے اور میرے درمیان دقابت کا دور سے مجھاس بنجر زمین میں مبلاوطن کردیا گیا ہے۔ ابراہیم ہمیں لائے اور حجود لائے کے۔ بیں جبران مقی کہ بانی کہاں سے لاؤں لیکن مداو ندکریم نے میرے میر خوار ہج پر ابنا کرم فرمایا اور اسے بیاس سے سخات دی ۔ یہ حیثہ میرے بیٹے اسلیل کے بیاس سے مودار ہوا ہے اور اب برندے اور ہم باؤں کے نیج سے مودار ہوا ہے اور اب برندے اور ہم دولوں اس کا بانی استعمال کرتے ہیں یہ دولوں اس کا بانی استعمال کرتے ہیں یہ حرم کے منا تذکہ نے کہا :

دو کیا آب امازت دی گرکم چیمے کے آس پاس ڈیرے ال دیں اور اپنی تھ کاوٹ دور کریں اور آپ کے قریب ہی سکو اختیار کریں ؟"

اجره شے حواب دیا:

درآب اوک چینے کا یا فاستعمال کرسکتے ہیں لیکن خود ہیے ریاب کا کوئی حق نہ ہوگا ؟

جرم کے منا مذوں نے وابس ماکرانے قبلے کے لوگوں کو صور طال میں ملاح کیا اور وسیجی آئے اور حیثے کے اردگرد آباد ہو گئے تبلید جرم کے اردگرد آباد ہو گئے تبلید جرم کے اور سیجی اور سیجی اور سیجے اور اس کے بید قطورار کے تنبیلے کے لوگ بھی مگہ کی سرزمین میں آ جہنے اور اس سیجر علانے میں ایک نی دنی آگئ =

ہے توبہ ہے کہ حب خداتا الی کسی فرد ، قوم با سرزمین بردہر بان مونا ہے تو مختلف ذرائع سے ان کی مشکلات دور کر دیتا ہے اور ابنے بندوں کو ذہنی پرلیٹائی سے بول نجائ بخشتا ہے کہ بے شمار عقلمند رک دیجہ کر حبران دہ ماتے ہیں۔

باب بينے كى ملاقات

حصرت اسمبیل نے ۱۵ سال این والدہ کے ساتھ سرزمین مکہ میں گرزارے اور حب وہ سن منعور کو مہنے رہے تھے تو اجرہ نے واعی اجل کو لیک کرزارے اور حب مے کے لوگوں نے ان کی پرلیٹانی دور کرنے کے لیے لیک کے ایک کی پرلیٹانی دور کرنے کے لیے لیک کہا۔ تبییار جرم کے لوگوں نے ان کی پرلیٹانی دور کرنے کے لیے

ابی توم کا کیب لولی ان سے بیاہ دی۔ اے

یوں حفزت اسلیل لولین کو خیر اد کہہ کر جوانی کی حدیمی داخل ہو اور مزدریات زنرگی بودی کرنے کے بیے مشکار کا شغل اختیار کیا ۔ اس فرر بیت سے جو کچھ دستیاب ہوتا دونوں میاں ہوی مل کر عرف کرتے ۔

در بیعے سے جو کچھ دستیاب ہوتا دونوں میاں ہوی مل کر عرف کرتے ۔

کا فی عرصے سے حفز مت ابراہی کا کو اجرہ ادر حضر ت اسلیب با کا بارے بین کوئی املاع مہیں قائم نہیں بارے بین کوئی املاع مہیں ملی تھی ادر وہ ان سے کوئی را بطر بھی قائم نہیں کر یا سے سے سے مکر پہنچے ۔ بیان بہنچ کی کہ میں مدین بین کے سے مدین ہوی اجرہ سے ملاقا ست ندگر سے کیونکہ وہ پہنے ہی ملک کروہ اپنی بوی اجرہ سے ملاقا ست ندگر سے کیونکہ وہ پہنے ہی ملک عدم کوسر حارص کی کھیں ۔ کے

حب حفرت ابراہم احضرت اسلمبل کے گھرمر بہنے اور اپنے بینے کے متعلق دریا نست کیا تو ان کی سوی نے جواب دیا کہ وہ کھا نے بینے کا مبدولست کرنے جلکل میں سے میں اس

حفرت ابراہیم نے یوجھا : ہم لوگوں کی حالت کسی ہے؟
حفرت اسلیل کی بیری نے جواب دیا : ہمادی حالت سخن 
خراب ہے اور ہم ہے حد تکلیفت میں دندگی گردار دہے ہیں =
خراب ہے اور ہم ہے حد تکلیفت میں دندگی گردار دہے ہیں =

الم دوست انصفاء - جلدا - صحد ١٢٥

كالمرع طبرى - احلد ١- صفحه ٢١٢

تواس سے کہنا کہ اپنے گھرکے دروازے کی دہمیز بدل دے۔ حصرت ابرامیم برالفاظ کہ کر جل دیے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کے بدیر فاسطین روانہ ہو گئے۔

حب حضرت اسمعیل والبی آئے توانھوں نے گری حالت کا البور معائنہ کیا اور قرائی سے مجھ گئے کران کے والد مکہ آئے کھے اور والبی جلے گئے کہ ان کے والد مکہ آئے کھے اور والبی جلے گئے ہیں ۔ جنانچہ المحوں نے اپنی میوی سے پوچھا ؛

در کیا مبرے والد نے تم سے کچھ کہا ۔ ؟ "

ان کی میوی نے جب کانام عمرہ مختاجواب دیا ؛

جیاں! وہ مجھ سے کہ گئے ہیں کہ میں آپ کوتنا دوں کہ آب ا بنے گھر کے دروازے کی دلمیز بدل دیں ا حضرت اسمعیل نے فرایا:

" وہ بزرگوارمبرے والد تنفے اور میرے گھرکے دروازے کی دلمبر تم ہو میں مخص میں تہان نوازی اورسسن سلوک میں کوائی مرسنے کی باکر طلاق دتیا ہوں " اے

شت رومنة الصفا - حلد ١١ صفر ١٢٥

اله الكامل - حلد ا - صفحه ٢٠

ملن كاداده كيا اور مكروانه بو كم لين حب معزت المليل كركو بہتے تو وہ موجود نہ سکھے۔ آب حصرت اسملیا کی نی بوی سے ملے اور لوجھا " مخصارا سوسر کہاں ہے ؟ " اس معجواب ديا: " خدانتالی آب کوسلامت رکھے وہ شکارکو گئے ہیں " حصرت ابراسيم في يوجها: ١٠ أب بوگوں کی خالت کسی ہے ؟ " حصرست اسميل كى بيوى في جواب ديا: " ہم بڑی آرام ی ذنری لیسرر دسے ہیں۔ آب سواری سے انزي اور كي دير آرام فراين ادر سعرى تحكن آمارى - أب وه مجى آنے ہى ہوں گے يا معضرمت ابراميم نے فرایا: " أب كحسن موك كابهت بهت شكرب ليكن محص طلا دالين جانا سے " وه کمنے لکیں : " بر مہیں ہوسکتا۔ بین آب کو بوں مہیں جانے دوں گی ۔" مجرح من اسلبل كى بيوى كيهان لابن اورح عزن ارابي كم بهرحال حصرت ابراسيم ف الى بهوكو خداحا فظ كما اور بدايت كى

Marfat.com

کردب اسلیل والیس ایس نوائیس کهددینا کرایب بوطها سخص آبا مقاا در که گیا ہے کہ ابنے گھر کی دہمیز کاخیال دکھو۔ حب معزن اسلیل شکارسے والیس آئے اور انھیں وانغہ کی اطلاع کی تو اکفول نے اس مگر کر بوسہ دیا جہال ان کے والد بزرگوار نے نیام فرا با مقا اور ان کی زیار سن سے محردم رہنے بر ہے مدشاسن مو کے ۔

#### اسمعيل كالضطراب

حضرت اسمنین اوران کی والدہ کو ایک بیتے ہوئے ہے آب و گیا ہ بیابان میں حبلاو طن کر دیا گیا اور لبغا ہر بہ امر فرن عقل نہیں تھا اور حصرت ابراہیم جیسے بردگوارسے جوظلم وستم کے خلاف انقلاب کے رہنما تھے اس کی تونع نہیں کی جاسکتی تھی لیکن اگرانسان صبراور حوصلے سے کام نے تو کچھ میرت گزر نے کے بعد دنیا کے حوادث کے امرار واضنع ہوئے سٹروع ہوجا سے ہیں ۔

اکر آباد ہوجا نے سے کم کی مرزمین کی آبادی کی واقع بیل برگری اگر آباد ہوجا نے سے کم کی مرزمین کی آبادی کی واقع بیل برگری دوری جانب انسان نظری طور پر ہمیشدا بیٹے خالت کی طون متوجہ
دیا ہے اور ہر دوری ای عقل اور ماحول کے مطابان اسس نے ایب
معبود میش لظر دکھا ہے اور اس کی حمد و شنا اور ایس نشن کی ہے - اگر جہ

اکتراس نے درخوں السان اسونے اسور ج اجابر اسادے اور کا کے دخیر کی بیت کی کہ اور دبعث ادفات ایک قدم آئے بڑھ کر کا کے دخیر کی بیت کی کہ اور دبعث ادفات ایک قدم آئے بڑھ کر کا است تناسل کو ابنا معبود قرار دیا ہے لیکن بہتمام معبود ایک نظمی حقیقت کی جانب اشادہ کرنے ہیں اور وہ سے معبود کی بیستن ،

حضرت اسلمبان اور قبیلی جریم کے دوگوں نے اپنے فدا کے بیا اکب عبادت کا ہ تعمیر کرنے کا دنیعلہ کیا تاکہ ایک اجتماعی نقص کو دور کریں اور اپنی متاع گرکشتہ کو دوبارہ حاصل کرکے اس کی تعربیت اور عبادت کریں اور بوں ابناذ ہی لی منظراب دور کریں اور جومسافر مکہ کی مرزمین سے گربی ان کے معاصف منظر مندہ نہ ہوں اور اس مقدس مقام برجا کرا بی دوحانی اور افلاقی مشکلات دور کریں اور تزکیہ نقش کریں ۔

جوعبادست گاه وه تقبرگرا چاست شف ده سالها سال پیلی فدانمالی کی عنایاست کامرکز دری کتی اور لوگ اکثر و با س آگرا پینے بروردگار کی عنایاست کامرکز دری کتی اور لوگ اکثر و باس آگرا پینے بروردگار کی حمدوثنا اور عبادست کیا کرستے ہفتے نبکن طوفان نوح و عیرہ جیسے حوادث زاند شنے است ہے صرف قصال بہنی استا۔

ورحقیقت به و بی عبادت کا و کفی حسے حصرت و ما نے لغیرکیا کا و در بہی بہا عمارت کفی حس کی نبیاد دوسے ذہین برد کفی گئی اے مقاا ور بہی بہا عمارت کا میشوایان دین کی توجہ کا مرکز د ہی اور وہ اپنے بہمادست ایک مردن تاک بیشوایان دین کی توجہ کا مرکز د ہی اور وہ اپنے کے سورة آل عمران - آیت ، ۹ ( ۱۰۰۰۰ مناول ببیت و صنع للناس للذی بعید کے مدار کا ...)

بیرووں کے ساتھ بیاں آگر بروردگار عالم کی عبادت کیا کرنے تھے۔ بادل کی امید

معنرت ابراہم ایک دفعہ بھربیٹے سے ملنے کے لیے مکدوانہ ویئے۔ اس سفر بس ان کے ذہبے بر فرنصبہ می تقاکدا بینے کے لیے ایک عبادی تعبررب اورخدا سے واحدی برستش کی حاسب اس کی رسمانی کریں۔ حعزست ابراس عظ كراس مي كراب وكراه اورسن كلاخ سرزين میں فانہ خدا کی بنیا دکہاں رکھیں۔ وہ اس فکریس سرگرداں مصے کہ امرے آسے والے زائرین اورمکہ کے مقامی لوگوں کی عبادست گاہ کے طور برکون می مكرمناسب بوكى اوراس سلسلے بين كيا ا قدام كرنا جائيے ؟ دست عنیب شان کی نددی اور آواز آئی کرجها ن اول کامآ یرے دہیں عبادست کاہ کی دیواروں کے لیے زمین برنشان لگا دی اور اس کے مطابق عماریت کھڑی کریں۔ لے حصرت الممليل كونشكار كابرا متوق مخااوران كي بيابي أسس عادست كاترك كرنابهست شكل مفاليكن احيف والديزركواركى اطاعست اور خدا تعالی کی راه میں کوسٹش ان کی سب سے بڑی آرزومی جنانچہ اکھوں نے شکار کے لیے جو تیر تیار کیے مقے انھیں توالک رکھا اور خور خانہ خدا كى تعمير كے ليے ابنے والد مزر كوار كى مدد ميں لگ كئے ۔ كے

الم الديخ كامل ابن اثير- جلد اصفى ١١ ادرطبرى حلد ١ - صفود،

بردگھی مبانی ہے۔ اس کا نہ کوئی انتظامی ادارہ تشکیل دیا گیا۔ کیا اور نہ ہی اس کے میں کوئی انتظامی ادارہ تشکیل دیا گیا۔

جی بان! بیعمارست فقط ایک مردحق کی بهست اور طرست اسمعیل می مدد سے مشروع کی گئی اور دو نوس مل کراسے تعمیر کرنے گئے حضرت اسمعیل میں مدد سے مشروع کی گئی اور دو نوس مل کراسے تعمیر کرنے گئے ۔ حضرت اسمعیل منجم اسما کو الد مزد گوار کو مقماتے جائے تھے اور وہ انحیب ایک دومرے برجما کر دوارس مجنئے جائے تھے۔

آہستہ آہسنہ دیواری بلدہون گبن ادراب حفزت ابراہم کے بیے بینے کے انھ سے بیفر کر کر کر ان کومزیر بینے کے انھ سے بیفر کر کر کر انھیں ایک دومرے برجما آ اور دیواروں کومزیر بلند کرنا ممکن ندر ہا ۔ جبنا بچراکھوں شے اینے یا دُں کے نیچے ایک بیمررکھا ادر اس سے بیان کا کام لیا اور دیواروں کو جس قدر بھی او مجیا اسکتے تھے اتھا ا

### مجر اسور

حفرت ابراہم عمارت نغیرکرت دہے اور حب جرالاسود کے مقام مریب نجو نوحفرت ایم عمارت اور سے اور حب جرالاسود کے مقام مریب نے نوحفرت ایم میں وہاں نفیب کرنے کے لیے ایک سیھر اسم میں ایم میں ایم ایم میں میں ایم میں

العصر معام ابرابيم " بركيا و سور الالبقرة - آيت ١٢٥ اور بحارالالوار - جزوا المعنى معنى المسل كا نام و معنى المرابيم " بركيا و سور الالبقرة - آيت ١٢٥ اور بحارالالوار - جزوا المعنى المنام اور المال المار ١١٥ )

"فرزندعزیز! اس سے بہتر تخفر لاؤ" حصرت اسمعیل دومرا پھر تلاش کرنے دوڑ ہے۔ کو "ابوتبیس" کے پاس بہنچے نو آواز آئی کہ آپ کامطلوب تھر میاں ہے حصرت اسمعیل اے باس بہنچے نو آواز آئی کہ آپ کامطلوب تھر میاں ہے حصرت اسمعیل کے برا مھرکر ایک سیاہ تھوا بھالیا اور حصرت ابرا ہم کی خدمت میں بیش کر دیا۔

اور یا بول ہوا کہ اس سے پیشنز کہ حضرت اسملیل استھر لے کر مستحینے حضرت جبر شیاع نے ایک ستجھ حضرت ابراہیم کو دیا ہے میں جبر شیاع نے ایک ستجھ حضرت ابراہیم کو دیا ہے حضرت اسلیل نے دریا دنت کیا :

« ابا حان؛ بير سخفراً ب كهال سے لاسے بي ؟ حصرت ابراہم شعرواب دیا:

"اس فداست بزرگ نے جو مجے کبی فراموسش بنیں کرا

میری مدد کی ہے اور میں بنجر میرے لیے بھیجا ہے ؟ بوں حصرت ابراہیم ادل اور خدا تعالیٰ کے فرستا دہ فرشتے کی رسنمائی اور حصرت اسمبیل کی مدد سے اس قابل ہو گئے کہ عبادت گاہ کی نعمبر کریں اور اس مرزمین کے باشندوں کے لیے پرستش کا ابک مقام فراسم کریں اور اس مرزمین کے باشندوں کے لیے پرستش کا ابک مقام فراسم کریں ۔۔۔

ان آاریخ طبری رجلدا رصفحاست ۱۷۷- ۱۷۵

# اسلامي عالمي كانكرس

خداوند عالم نے کئ سال کے لیے حصر سن اسلیل اوران کی والدہ کو سرزمین مکر میں جلاوطن رکھاا در بھر حصر سن ابراہم کا کوعارت تعربر کرنے کا حکم دیا لیکن ندنو وہ مال بٹیا اپنی جلادطنی کی حکمت کو سمجھ یا سے اور ندمی حصر سن ابراہم کو تیا جبلا کہ اتنی مشقت انتظا کو اس عظیم گھری تعمیب کا مقصد کیا ہے۔

حبب مکان تعمیم وگیا تو حکم دیاگیا که:
د دنیا کے تمام لوگوں کو دعوست د وکه ہرسال اس گوری زیارت
کو آئیں اور ایک عموا می کا نگر سیس مشرکست کریں اور یوں
ابنی مشکلات اور نکالیعت سے آگا ہ ہوں اور اسلام کی عالمی
حکومت کی بنیا در کھی جاسکے ؟

معزب ابراہم المعرون كيا :الدالعالمين إميرى أواز اتنى لمبند منہ ي كدا إلى عالم كے الدالعالم بينے سكے اور اس علی كو دعوت دے سكوں ؟ اور اس علی كو دعوت دے سكوں ؟ اور اس می كو دعوت دے سكوں ؟ اور اس می كو دعوت دے سكوں ؟

دو تم بلند آوازسے بیکارو ہم محقارا بینام سب ساکنین جہاں کے کہ کہنے اور تبدریج ان کے دلوں میں اس کاری زیارت کا سوق بیدا کر دیں سے !!
زیارت کا سوق بیدا کر دیں سے !!

حصرت ابراہیم نے من معزب ، جنوب اور شمال کی جانب مُن محرب مورث اللہ کی جانب مُن محرب مورث اللہ کی جانب مُن مارک کے جانب مُن مارک کی جانب مُن مارک کے جا واز بلند کیکا دکر کہا ا

« اے دنیا کے لوگر! خدا تعالیٰ نے اپنے گھری زیادت تم مرواحیب کردی ہے " ہے

حبب حفارت ابرابیم برب بات واصنح بروگئ کداس ممارت کی تعبرکا مقصد به ہے کہ خدا ہے واحد کے مانے واسلے اس عظیم کا گرنس میں جمع ہوں اورجو لوگ قدرت دکھتے ہوں ان کے لیے لازم ہے کدا بنی ذندگی میں ایک وضع اس فانہ خدا کی زیادت کریں اور ایک دو مرے کی تکا لیفت سے اسکا مہوں توامنوں نے عرف کیا :

اد باراله بمیرابیمل رخاند خدای ستیری قبول فرما ۔ بے شک

تر سننے والا اور جاننے والا ہے " دسورۃ البقرة ۔ آیت ، ۱۲)

می بال بحضرت ابراہیم نے خدا تعالی کی خوستوری اور فرانراری کے اظہا داور اس مے احکام کی اسنجام دمی کی خاطرت کا لبعت اعظامی اور دونت بارسیے کی نمتا کی بینبر خدا تعالی کے تھری ستیر می کی کردی۔

بارسیے کی نمتا کیے بنبر خدا تعالی کے تھری ستیر می کی کردی۔

حصرت ابراسم كالحوراندني

حبم يرسلط محين اورخا يخدا كى تعير كمسلسكين ان كى راهين ركاوك بسيداكرزي محين ومان كي طبيت ير نالوار الرجيورري محين الحول ف كمال ابت ندى سے فائد كعيدى تعيم ملى كاور عيب الحي معلوم واكر ا يه كحرفدالعالى عنايات كامرك بداورستنبل قريبين لا كعول كوفرون غدايرست الشالول كالعبرمقعود بنن والاسب تواكفون فع وقع سافاره اخفایا ادراس کھراوراس سرزین کے برسے میں مادی اور معنوی اقدامات

حبب الوالبشر حفزت آدم ف فان كعيد لعميركيا مقاتواسي الون سے دھانی دیا تھا اے لین اب مید حفزت اراہم عن اسے شے سرے معتميركيا تواسع دها نين كم يدما الن ميسرند كفا . كوا كفول معرت اسميل كى بوىكوان كے ہم قوم لوگوں كے ياس مجيا اوراكفوں نے اون سے تیار کیے ہوئے تا بھے اکھے کیے جن سے فائر فدا کا غلاف بنایا کیا ليكن وه غلاف كافي نه كفا للذاحصرت ابراسيم لين اس كالجح حصر جنا بنون

یایی مزودی مقاکه اس گریس یانی کی فرایمی کی کوئی وقت نهوا ور امده است واسے مسافراس سلسلے میں کسی برلیٹائی سے دومار ندہوں اس منتكل كومل كرنے كے ليے حصرت ابرابيم معصرت جبرئيل كے كمنے كے مطابن زمزم كے جینے كو وسیع كيا حس سے بانى كى مقدار بس اصافہ وكيا اور

اے الاوائل۔ صعدمه

اس كى كميانى كاكونى خطره ندريا-

مادی لحاظ سے حصرت ابراہیم انے فانہ کعیہ کی تعمیر کمل کردی اور اب وہ موقع آباکہ وہ دو مالی لحاظ سے مجی اس مرزمین کے ستقبل کے بارے میں عور کریں ۔

دوراندلین حصرت ابراہیم نے دست دعا بارگاہ خداوندی میں بلت د کیے اور عرض کیا:

"ا اے پروردگار! میرا بیعنل قبول مترما "

" اے دسترملیل! اس زمکان) کوامن کا مثیر قرار دے اور میمال درسے والول کوطرح طرح کے سیدے عطا فرما ؟ میمال درسورة ابراہم)
دسورة البقرة اورسورة ابراہم)

السام فدلے بزرگ إسمبس النے فرما شردار مندوں میں قرار دے اور ہما دی اولاد کو مجی ان لوگوں میں شامل فرما جو نیرے فرما نبردار میں - اے فدا اسمیں ہمارے اعمال راور فرائفن ) مثلا دے اور میں مجنی دے کیونکہ نوبر ایجنین والا دہر بان ہے !

"اے بردردگار!اس سرزین کے رہنے والوں بسسے ایک بینم برمبورث فرماجو انحقیں نیری بزرگ کی بابیں بنائے اور کتاب ادر مکمن کی لغلیم دے اور انحقیں لیست اخلاق سے .
کتاب ادر مکمن کی لغلیم دے اور انحقیں لیست اخلاق سے .
پاک مان کر دے ۔ تو لقنیا قدرت اور مکمت کا مالک ہے "

"اسے دب العرب إتومانا ب كس في است فرزند كو خشك اورتيني بونى سرزين بي لاكر حصور ديا ہے۔ بيرون ترسے حرم کے زدیک ہے ۔خداوندا اس نے بسب نکالیف مماز کے قبام کی فاطرا تھائی ہیں " «اے صرائے برزگ ! س مجھ سے دعار ابول کر تو دنیا دالوں مے دل ان کی حانب مائل کردسے ارسورۃ ابراہیم - آیت ۲۷) درياالاالعالمين! توسيها ورميري اولاد كوست يرستي سعمعوظ دركه كيونكمان بول من ميرنت سے لوگوں كو كمراه كيا ہے۔ دسودة ابراسيم - آبيت ١٧٥) وبين ضرا كامت كرا داكر ما بول كه اس نے برط صاب بي سمجھے اسمليل اوراسلن عطاكيد واس بين كوني شك بنين كرميرا بروردكا ردعاكا سنن والاسب " دسورة ابرابيم - آبت ١٩) دوراندنش مفرست ابراسم في اين آمده كي البسي واصح كوني اور البيع خداسي مكل صراحت سياس مرزمين كالبادى كى دعاما كى اورمرزين مكرى الادى دوستن خيال - ببدار مغزاور باايمان النخاص كيسيردكردى -حصرمت ابراميم نعاف فدا لغانى سع دعاكى كران كاولادا دراس مردين کے دوسرے ساکنین دوسشن خیال ہول اورجب کھی وہ برے اخلاق کے محبور مي معيس جابي جوكما شرق زندكى كالازمه بهان بي سے ايك أسمانى رسنما ظاہر ہوجوا مخیں براہ راست نیکی کی تعلیم دے۔ یہاں بہ کن قابی نوجہ ہے کہ حفزت ابراہیم جونکہ بہنشہ بنوں اور منہ برتی کے مخالف در آزما دہے اس بیے انھوں نے خدا کے مخالف در آزما دہے اس بیے انھوں نے خدا سے دعامانی کہ وہ ان کی اولاد کو مہنت برسنی کے مشرسے محفوظ در کھتے اور آھیں ان ناکارہ موجہ دات کی عبادت کرنے سے میجائے۔

خداوندعالم نے می حصرت ابراہم کو حکم دیا کہ:

دداب حب کہ تم نے یہ گھر تعمیر کر دیا ہے ہمفیں میا ہے کہ

تمام بنی نوع انشان کو خبر کرد و کہ وہ اس گھر کی زیارت کے

ہے سوار اور بیادہ آئی تاکہ اپنے (دنیا اور آخرت کے) فائدو

پر فائز ہوں اور مقردہ ابام بی خدا کی یاد میں مشغول ہوں یا

رسور قالی یاد میں مشغول ہوں یا

حصرت ابراہیم اسے فرزند اورسرزمین مکہ کے دور سے رہے والوں کو مخاطب کر کے کہا:

دد خدات متفادے بیے اس دین داملام ) کولیند فرمایا ہے لہٰذا تم اس دین کی حفاظ مت کرنا اور وہ باسے برجیتیت مسلمان دخصت ہونا ہے رسورۃ البقرۃ - ہمیات ، ۱۳۰ – ۱۳۱۱)

### حصرت ابراسيم اوراعمال ج

حصرت ابراہم انے تمام مشکلات کے با وجود خاند خدا تعمیر کرد با اور دید کی اس عظیم کا گارسیس کی نبیا در دھی اورا پی اکندہ بالسی میں واضح کردی ۔ اسب ونت ابہنجا کہ اس کھر کی عظمت کے اظہار کے طور برجھنرت ابراہم اور حصرت المليل كيداعمال الخام دين ليكن وه حيران عفى كياكي وان كالمحدد مين ا منهين أنا مقاكداس كرا نما برعمارت ادرعظيم معبد كي رسومات كيا موني حاس ادراس سلسلے بس کیا اعال انجام دیے جائیں۔ خداتنا لى كے قاصد مفرست جبر سيل المن المحضرت ايراميم اور حصرت المنبل المحياس أسفاد رامضي فانه فداى وسومات سع الاه كيار حفرت ابرابيم اورحفرت المعيل نه ماه ذى الجرك المحوى دن کی ظہر،عفر،مغرب اورعشار کی نمازیں حفرت جبرئیل کے ساتھ مل کر منى ميں يوس وي ذى الجهدك دن وه عرفدواند ہوسے اورمخرب ك اس مرزين بين دسب اور دان كومر ولعنهط كئ اورمغرب وعثالي تماز برطی اور می طلوع ہوئے تک وہیں سوستے یحیر صبح کی تماز اوا کی اور اس سے بعدری جمرہ کبری کے بیے گئے اورست ربانی دی۔ قربانی دسینے کے بعدى سي كعبدى عانب على اكرطوات كعبد انجام دس واعمال طوات محالا کے بعد ایک دفتے می سکتے تاکہ دوبارہ رمی عمرہ انجام دیں اے يون حفزست ابراسم في اعمال ج كونكميل كسيني بالداب حب ومسجدالحام كانعمير ممل كرسطك منفي اوراعمال عج مجى مجالا سطك منفياكون نے سارہ اور حصرت اسلام اسے یاس والیس فلسطین جانے کا فیصلہ کیا۔

اے "ادیخ طری - جلد ا ۔صفحہ ۱۸۳۰

### بباري بإخواب

حصرت ابراسيم في اعمال ج انجام دے و بے اوران کے ليے مزدری تقاکه خداتمالی کا قرب ماصل کرنے کے لیے احکام خداد ندی سے مطابق قربانی دیں۔ تاہم ان کی دی ہوئی قربانی دومری قربایوں مے مختلف مونا مفی کیونکھیں طرح دوسرے کاروار زندگی میں ان کی روسن دوسرے لوگوں سے بالک الگ منی اسی طرح ان کی قربان کا مجی منفرد ہونا لازم ا جی ال اگر حضرت ادم کے زمانے میں ضراتمالی کے نظرب کاذرائع مجيرون اوركندم كي قرباني مقى حنيس حلاديا مأما مقا توكريم النفس حفزت ابراسم کے لیے مروری مفاکر اسٹے جیلئے بیٹے کو قربان کا ہ میں لے ابن اورخدا سے بزرگ دبرزی بارگاه میں شارکردیں۔

اگر تورات کا برکمنا درست سے کداکھوں نے اسے بیٹے کے انھور با و ربانده وبداوراس خداتا لی کی خوستنودی کی خاطر حلاست کے کے اور است خداتا لی کی خوستنودی کی خاطر حلاست کے کے است کی دیا مہ ایک کی خوستنودی کی خاطر حلا میں است کی دیا مہ کی دیا مہ کی دیا مہ

الخام دبا۔
ادراگر بالفرس مربیس کر تورات کا برکہنا کہ وہ ابنے کومبلادنیا جاہئے
نخے درست نہیں ہے توہم اس نکنے سے الکارمہیں کرسکتے کہ انھیں مکم
دیاگیا کہ اپنے بیٹے کے اتھا ور یا دی با درھ دیں اوراس کے کے بر

اے بیرائش ۔ باب ۲۲ - جملہ ۱۰۱۱

جُرى مبلادیں اور بوں اسے قربان گاہ بیں لے جاکراس کی قربانی بارگا و الملی بیس شیسی کردیں۔ بلامشبہ حصرت ابراہی سے بہی تو تع کی جاسکتی ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی خوسٹنوری اوراس کے فران کو مال و دولت ، فرزند فرضکہ ہر حبررسے برزسمجبیں حتی کہ ایک وحشتناک اقدام سے جمی دریع دریں اثنا خدا لت الی مصرت ابراہیم ابسنریس سورہ سے تھے۔ دریں اثنا خدا لت الی کے فرنستے نے ان کے کان بیں کہا :

در آب کوجا ہے کہ خدا تھا لی کا تقرب عاصل کرنے کے سب اسب اسب وجا ہے کہ خدا تھا لی کا تقرب عاصل کرنے کے سب اسب ا سبب اسب و خرز ندع زیر کو فر بان کردیں ؟ وہ وحشت زدہ ہموکر نبیار سے ببدار ہوسے اور خیال کیا کہ بہ عنبر منوقع واقعہ اکب شبطانی خواب ہے ۔

حضرت ابراہیم ایک مجیرسینزیں لیٹ گئے تاکہ کونت دورکر سکیں لیک ایک کونت دورکر سکیں لیکن امھی ان کی آنکھ نہ لگی تھی کہ خدا وند کریم کے فرمتا دہ فرشنے نے ان کے کان میں کہا :

"داب کو جاہئے کہ اسمیل کو سٹربان کر دیں " حضرت ابراہیم تذبذب بیں بڑگئے اور سوجے لگے : یں خواب دیجے دا ہوں یا حاکد را ہوں ؟ جو آواز میں شے مسئی ہے بہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے یا کوئی غیر صبحے آواز ہے ؟ کیاانسان اننی مہتن دکھتا ہے کہ اپنے فرزند کو قتل ہونا ہوا دیجھے ؟

الحفول شه سوما كرسبز وكااكرس الب دفع معرسوماول اور

ایی تھکا در ان ار اول ممکن ہے حقیقنت مجھ بر واضح ہر جائے۔ جنائج مفرست ابراہم ایک دفعہ مسوسے لین ملدی و روہ موکر اسم میں وہ جبران شطے کہ آیا میں مفراد مری ہے یا محص دام ادر خبال ہے۔

تاہم خداتنا لی کے فرستا دہ فرشتے ہیں ان کے کان میں کہا: دو اسے ابراہیم! اسب کرھا ہے کہ اپنے بیلنے کی قرابی دیں اور بہ حواب درست ہے !!

بلط كاجواب

رب جلیل کے حکم کے مطابی باس ندر کی ادائی کے طور بر جوا محفوں نے اس مقصد سے مانی محقی کداگرا مخیب بلیا عنا بہت ہواتو وہ اسے راہ خدا میں فربان کردیں گے لیے حصرت ابراہم مالی کے بیے صروری موگیا کے حفرت اسلیل کا کرتن سے جدا کردیں بہرال حصرت ابرام میں احکام البی کے بورے بو دے فرما نبردار تھے اور بہ ناممان تھا کہ وہ اپنے کی اوائیگ میں کوتا ہی برتیں ۔ ند صرت یہ کدان کے احکام البی سے فرار اختیاد کرنے یا ان کی تعیب ل میں کوتا ہی برت کا کو بی سوال ند تھا بلکہ وہ ول وجان سے اپنے برور درگاد کے تابع فرمان تھے جنائی اور فرانی ا

اله العظري- طبرا صفي ١٩١

د اے فرد نرور ایس نے خواب یں دیکھا ہے کہ تھیں ذيح كرد ابون اس بارسے يس مخطار كيا خيال ہے يا معزست المبل ف ابنے بنت شکی باب معزت اراہم کے وامن بس ترببت بانی تفی جو این مان بر کھیل کرا حکام فداد دی مجالا کے عادی سے۔ جنائخہ اکفوں سے فالفور عرص کیا : دد اباحان ؛ جومكم أب كوملا سه اس كى تعبل كيف التالير آب سمع مركر ف والول بن سے يا بن کے " له اباحان إكب عجه به شك ذيح كردس مكن اس بارسه بي مبری مجدخوامشاست بن : مجعے ذیع کرنے سے سے میرے انتھیاؤں میری گردن سے باندہ دیں تاکہیں اعمر یاؤں ندارسکوں۔ ہے ٧- این کیرے اور حرصالیں ناکدا مخیں خون نہ لگے۔ ۳۰ میمی برزرس اور تیزی سے میرے گلے برطاوین ناک مبری جان حلدی نکل عاستے۔ سے ٣- ميرى بيشان زين برركه دين ناكرة ب ي الكوي ميرى أنكمول سعد وحارثه وا اور آب كو محدر وم دا ما معد

اع سوره الطفلت وكانت ١٠١٠ تا ١١٠

ا مادیخ طبری - جلدا - صفحه ۱۹ سے کامل ابن اثیر - حلدا - صفحه ۱۹ سے مادی ایر اثیر - حلدا - صفحه ۱۹ سے مادی خدم ۱۹ سے مادی میلدا - صفحه ۱۹۳ سے ایر کی طبری - حلدا - صفحه ۱۹۳ سے ۱۹۳ سے مادی - حلدا - صفحه ۱۹۳ سے ۱۹۳ سے مادی - حلدا - صفحه ۱۹۳ سے ۱۹۳ سے

۵- میرے کیوے سفیری - برآنارلیں اور مجھے انہیں کا کفن مینادیں - اے

حصرت إبرامجم انع فرمايا

ددا ہے میرے نورنظر اِتم احکام اللی کی تعبیل کے سیسے میں ہوئے۔
اچھے معاون ہو ۔ انشار الترمین منھاری خواہشات پوری کردوں گا!
حضرت ابراہیم مے حضرت اسمعیل کی مشان زمین مردھی اورانھیں مثل
مونے کے لیے تیار کردیا ۔

حصرت ابرامیم کی خوامیش می کداسینے مگر کے مکر سے کواپنے حقیقی دو کی را میں قربان کر دمیں اورا سے رامئی کریں ۔ حب فرزندگی انھوں نے سالہا سال تربرت کی تھی اوراس کی خاطر ہے صرت کا لیعت برداست کی تھیں اب وہ آ

جی إن إاب حفزت ابراہم کے اس جبیتے بیٹے کے ذیح ہونے کو ونت کی ونت کی ایس جبیتے بیٹے کے ذیح ہونے کو ونت کی ونت ک ونت اگیا تھا جس کی انھوں نے خدا تعالیٰ سے خوا ہمٹن کی تھی اور جوانحب برفعاً میں عطام واسحا۔ وہ جا ہتے تھے کہ جوا مانت خدا تعالیٰ نے چندسال سینیزان کے سیرد کی تھی اسے اس ماک حقیقی کو وٹا دیں ۔

بورص الشبطال

حصرت ارامیم نے بیٹے سے ہاتھ باتھ بازی باندھ دیے۔ حصری تیز اے تاریخ طبری مجلدا۔ صفحہ ۱۹

كرل اوراك ذبح كري الم المركمة والمراجة والمال على المرص أدى كى شكل مين حفرسندابراسيم كم سامن آبادر كين لكا: الماسكابراسم الب خدا تعالى كے بندسكيں - اس نوجوان كوكيو ختر کرناما ستن ی حفرست ابراسم استعجواب دیا: السبط اس کام کامکم خدالقانی کی جانب سے ملاہے ؟ بور سے نے کما: الافلا اس عمل سع بيزاد سهد بيتوسيطان كام سهد حفرمن ابرام عليه ورايا: اد وہ قراحس سے محصرسواکما إنى سے محفوظ دکھا۔ مجھ آگس بس طلنے سے مجالیا۔ اسی رب جليل سندمكم ديا ب كرين ابناس بين كوذ مح كردون " ہوڑ مصے سے کہا: الابر حکم آب کوشیطان کی حاضی سے دیا گیا ہے اور آب کو حاسب كالمن كالعبل دكرين

عبی ہے داس کی عمبل تدریب :
حفرت ابرامیم نے فرمایا ؛
دوفراکی فنیم! میں نم سے بات نہیں کرنا جا بتا !
حب سنبطان حفرت ابرامیم بر قابو با نے سے مایوس ہوگیا تو
اس نے حفرت اسلیب کی فریب دینے کی تھانی دیکن حفرت اسلیب کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کے دریا ہے کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کے دوران کے دوران کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کے دوران کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کی کھانی دیکن کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کی کھانی دیکن حفرت اسلیب کے دوران کی کھانی دیکن کے دوران کی کھانی دیکن کی کھانی دیکن کھانی دیکن کی کھانی دیکن کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھانی کے دوران کے

حفرت ابراہم کے بیٹے شعبادرانفوں نے انھیں کے دامن بی ترسبیت الی تھی جنانچہ انھوں نے شعبان سے کہا:

"سبعالامرالله وطاعة " ك

یعی میں خدا تعالیٰ کے فرمان کامطبع ہوں۔

معزست ابرامیم نے بیٹے کے اتھاؤں بانرہ کرانے زبن برلمادیا

اور حصرى لكالى - بيمرأسمان كى طرف د مجما اورعوس كما :

دواسے پروردگار! گواه ره کرس نے تبرے مکم کی تعبیل کردی "

بدالفاظ کہتے کہتے حصرت ابراہ کا سے جھری معنرت ہم عبل کے نرم ونا ذک گلے برد کھ دی لیکن ہے معروبا سے مدد بانے کے بادجود حصرت اسمعبل ا

كم كل برخواس تك ندائي -

باست من من ابراہم الم کے کام دور بوگوں کے کاموں کے برعکس دے۔ دور بوگوں کے کاموں کے برعکس دے۔ در برجی اثر کرنی ہے لبان اس نے ان کے فرزند کے نازک کے برکوئ اثر ذکیا ۔ حضرت ابراہم ان کے جمری حصرت اسم عبال کے کھے برد کھ کے برد کھ کر دور سے جلائی لبکن وہ تھے ہی اور اس کا مجھیلا حصہ ان کے کھے براگیا۔

حنن كامبنارها

حفزمت ابراسم جبران منف كدكياكرى - اكفوں ك عجرى زين برسن دى اور بے صرف نجال كركما:

الم كامل - ملدار صفرمه

ادبہ جھری میرے نس میں بنیں ہے۔ مجھے جا ہے کہ کوئی اور محرى استمال كرون " درس اتناان کے کان میں براوازانی ا اد فارا كاخليل محص كلاكاسن كوكتناب فيكن رسيطيل محص كاشت سے منع فرمانا ہے ! اے واست ابراميم! آب ف فراتعالي كے ملے مطابق عمل ما اوراب کے بیاتے سے لیانی موست سے مخات یا بی " ودا الماراميم المير جندن كالميندها ليحب اوراس الني بلط في حكر ذرى مجيم !! ود اسے ابراہم اسے سے مان شاری کو صرکمال اسے بنا دیا۔ تمرود ہوں کے خلاف جنگ کی ۔ان کے بیوں کو توا۔ آگ بس حلات کے سلسلے ہیں اتھیں رسواکیا اور سرمشکل وقت بين ثابت قدم رسهم ان لطابتول المجول كانتل اور قرانيول كوان اسخاص كم اليه يحيور د سيجيعول سنه خداتال کے دین کی میش رفت کے سلسے یں کوئی زحمت منیں اتھائی۔ اتھیں آخری ناسنے کے فرزندوں کے لیے حیور د سیجیناکدوه ظالم اور برکردار بزیری مکوست کے مقاب میں نیام کرے اوراس کی آمریت اورحبرائم الم منح العادقين - طير م - العشليل بأعرني والحيل سنهاني - کے خلاف مردانہ وار انجھ کھوا ہوا در بزید کے انھوں اس کے فرزندو کے فرزندو کے انہوں اس کے فرزندو کے فرزندو کے مران کے فرزندو کے مران کے فرزندو کے مران کے مران

## حفرت المعافي الحضرت الق

ایک سوال به بدا مرقاب که حصرت ابرامیم کے جس فرزند نے لیے آب کو اور ابنے والد بزرگوارکو ضوالعا لی کا فرما نبردار اما مت کرنے کے لیے تنل مونا منظور کر لیا اس کا نام کیا تھا؟

باست بعضرت ابرامیم کاده فرزنرجس نے اس قدر مان شاری کامظام کیا ایک شاکسته السان تھا اور ده شاکسته کیوں نهموتا جبکه زیاده ناگوار ماد آنا تو در کنا در سے عام طور مربوک اگر باؤں میں کا ما مجی جیج مائے توشور توفا مریاکر دیتے ہیں ۔

تورات نے حصرت ابراہیم کے اس فرندکا نام اسحاق بنایا ہے اور بر مجی کہا ہے کہ جہاں اس سے تنل موجا شے بر آمادگی ظامری وہ جگرشام

ادر مردست محقى.

تورات کی بیروی کرتے ہوئے صدر اسلام کے کئی ایک مور طبین اور العقد کو دک نے صفرت المحق کی قال ہوجا ہے ہے ایما دی کو احاد بیت اور تاریخ کی کتابوں بین داخل کردیا ہے۔ تاہم بیاب بات باتر دید کہی حاسکتی ہے تاہم بیاب بات باتر دید کہی حاسکتی ہے کہ خدا سے داحد برسی بندا ہمان دکھنے دا ہے یہ باک نزاد لوجوان معزت المبل

الصاس قول كي امبرس خود تورات بس اشارات موجود مي جن كاذكربها ل لطور الله المام كما حا آليه

ا - سورهٔ ابرایم کی ۲۲ دیں آبیت میں حضرت ابراہیم خداتی الی کامت کراداکرتے ہیں کہ انھیں فرزندعنا بہت کیے اور مہلے حضرت المعیل کا نام بیتے ہیں د باتی صفحہ ۲۰۱ بر

بینبراسلام حفرت محراکو می به نخر ماصل تفاکه آب حفرت اسمنیل کی اولاد میں سے ہیں اور آپ بہ جمله اکثر وہ ایکر نے شھے که دو بین دو ذبح ہونے والوں کا فرزند والوں کا فرزند کہنے تھے ۔ اے

#### ابراسيم

حفرت ابراہم کا دہ بنیاحیسنے خدا تنائی کی مرمی کے آگے مہر ہم خم کر دیا اور ہاتھ یاؤں بندھواکر فتل ہونے کے بیدا بنے والد بزرگوار کی مرمی سے این والد بزرگوار کی حصری نے جانا منظور کرلیا خاص عنا بات خداوندی کا مور و قدار بایا ۔

ربقیم معنی ۲۰۱ ہے آگے ) اور ان کانام جبلے لینے سے اس امر کا شارہ ملتا ہے کہ ان

ربقیم معنی ۱۰۷ سے آگے اور ان کانام بیئے لینے سے اس امر کا شارہ ملتا ہے کہ ال کی دلادت بہلے ہوئی تھی۔ کی دلادت بہلے ہوئی تھی۔

٧- سورة الصفّت ميں پہنے ذرح ك داستان بيان كاكئ ہے اور بعد ميں حصرت من كي إرے بين بشادت كا ذكر ہے۔

اے ۱۱، حفزت اسلیل اور ۱۱ حفزت عیداللہ کیو کان کے والد بزرگار حفزت عیداللہ کی دائر حفزت عیداللہ کے والد بزرگار حفزت عبدالمطلب نے منت مالی تھی کہ اگر خدالقا کی نے انہیں ہے عنایت کیے نوان میں سے ایک کو قربان کر دیں گئے ۔ فرمد آنمفزت کے والد الحبر حفزت عبداللہ کے نام نکلا لیکن چو کہ ان سے برسے اونٹوں کی سند بانی دے ان کی مان کے گئ

ركاس - جلداد لامعخداد)

جي إلى ؛ خداوندكر كم سنے اس كے فلوس كے صلے ميں اسے كئي ايك القاب سے توازا۔ شلا اسے نیکو کاروں میں شمارکیا اے اسے صابراورمالے قرار دیا ہے اوراس سے برص کرجوا فتخاراس کے حصے میں آیا وہ بہ کھا کہ اسے معادق الوعد اور عدسے کاستیا کا لقب عنایت کیا گیا۔ سے ال افتخارات كى برولىت معترت المليل المعترت ابراميم كى وصاب كامنسب سنبها الت كابل بوكة اورجب حضرت ابراميم نه داعى اجلكو لبيك كهاتوا نباسة كرام كالحيورا بواور شراسية فرزندع ريحضرت المعيل مصميردكردياسك اورال سعب وعده لياكه وه مبغيراك المعفرت محاكا نطعن إك بطورا مانت باك رحمول كومنتقل كري كے لبزائي مزورى موكيا كما منره مشرلعب اور تجيب فاندانول بين شاديا لا كى عاين حتى كداولادابراسم سے تعلق رسطے والے مینی رسارہ طہور فرماین - ظاہر سے کہ سازہ فدانا لی کی قدرست اور اراده نه برل سکس اوران کی بهخواسش بوری نه بهوسی کر حصر ابرابيم كى ولى عبدى حصرت أسميل كم ما محقول سي نكل كران كے بيتے كو

اے سورة ص - آبیت مه دسد و کل من الحضیار .....

سورة الانبياد - آيليت ٨٧ - ٢٨

سے سورة مرم - أبت ۵۵ ( .... استجبل انه كا صادق الوعد ....)

المات الوسية - معنى ١٢٨

## ابرابهم كى كرتم النفسي

خداوندكرى نے حصرت ابراہم كى خدمانت كو لمحوظ در كھتے ہوئے اللہ دنیا كی نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔

ان کی آمرتین کے خلاف جنگ ، احکام الی کی تبلیغ ، جہان نوازی اور خانکہ کی تبلیغ ، جہان نوازی اور خانکہ کی تعلیم اور دور مری خدمات کو لمحوظ رکھتے ہوئے پروردگار کا مانے ان انتخارات کے علاوہ جوانحفیں عنایت فرمائے ان کی کھیتی بالڑی یں مجی برکت دی حصرت ابراہیم نے کافی گندم اولی ادراس سے بہت سامنانع ماصل کیا۔ تاہم موقط ، ہیں جولوگ آپ کے ساتھ رہنے تھے فخط اور نا داری سے دو چار ہو گئے اور حصرت ابراہیم کے آگے دست سوال دراز کیا ۔ تاہم حصرت ابراہیم نے اس نازک مورب مال سے مناسب درومانی قائرہ انتظابا۔

حب لوگ حفرت ابراہیم کے پاس اکر مدد کی درخواست کرتے اور اس کی ما جت روائی فقط اس وقت کرتے جب وہ خداتما لی کی و مدانیت کا قرار کرتے بین کامر کرا اللہ ایک اللہ کی بیات کا قرار کرتے بین کامر کرا اللہ ایک اللہ کی بیات کے دو میں سے بیمن الیسے کم عقل لوگ می منتے جن کے دل سیاہ ہو کی سے اس بات برامادہ نہیں ہوئے سے کہ یہ کامر برام کا اور محبوک سے معان بایس اور حضرت ابراہیم می الیسے لوگوں کی میروا نہیں کرتے تھے۔ مال ورولت کی کثرت کی دو سے حضرت ابراہیم اس بات برمال ورولت کی کشرت کی دو سے حضرت ابراہیم اس بات برمال ورولت کی کشرت کی دو سے حضرت ابراہیم اس بات برمال ورولت کی کشرت کی دو سے حضرت ابراہیم اس بات برمال ورولت کی کشرت کی دو سے حضرت ابراہیم اس بات بر

مجبورم کے کہ نئی نئی حب راکا ہیں اور رہائش کی نئی عالمبیں حاصل کریں اکھ فراغت کی ذند گی بسر کرسکیں جھزت ابراہیم کی اسی مجبوری کی دجہ سے حصرت ابراہیم کی اسی مجبوری کی دجہ سے حصرت اور طاحت ان سے کا نی جانز راور مال حاصل کیا اور مولیت یول کی برورسش اور کھیتی باطری کو وسعت دینے کے لیے سرز مین اردن کی جانب روانہ ہوگئے۔ اے اور بول حصرت ابراہیم کی عنایت سے ہم مندہوئے۔ کے اور بول حصرت ابراہیم کی عنایت سے ہم مندہوئے۔ کے اور بول حصرت ابراہیم کی عنایت سے ہم مندہوئے۔ کے اور بول حصرت ابراہیم کی عنایت سے ہم مندہوئے۔ کے مسم

لمبيء كمرى أرزو

انسان کے آرام و آسائش کے اسباب بندری فراہم ہوتے جاتے ہیں اور دنیا میں بعض خوسش نفیب لوگ ایسے بھی ہیں جوخوراک تفریح اور حفظان صحت کے وسائل سے بہرہ مندہیں اور ان کے دن رات سیمائی بلازہ ،سوئمنگ پول ، نائمٹ کلب ، پکنک اور بار میں عرف ہوتے ہیں ۔ بہتر بن خوراک ، باس اور مکان ان کے بیے مخصوص ہیں اور ان کے مقابلے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسمیرسی کی ذخر کی لبسر مقابلے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسمیرسی کی ذخر کی لبسر کرتے ہیں حتی کہ بعض او قامت بھوک کے باعضوں مرمانے ہیں دیکن ذکر کی ان کی منسب باور نوائی ہیں اور اولین عزور کی ان کی صفحت اور اولین عزور کی برنسی میں ان سے ہمدر دی کرنے والا یا ان کی صفحت اور اولین عزور کی برنسی یہ دندگ کا خیال رکھنے والا کوئی مہیں ۔

حب کمجی نازولغمن میں زندگی سیرکرے والے ان اون ا

اد ع اد ی طبری - ملداول صعفه ۲۱۷

العیش ختم ہونے کو آتا ہے برزیادہ طویل عمر کے خواہش مند ہوتے ہیں اکر زیادہ عین وعشرت سے ہم و مند ہوسکیں۔ وہ اس بات سے غافل ہرستے ہیں کہ ہمیت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگ کی بنیادی عزوریات سے بھی ہے ہہو میں اور انواع واقعام کے مصامب میں گرفتار ہیں۔ دنیا میں مجبو کے دہنے والوں کے اعداد وشما داور مجبوکوں کی جمایت کرنے والے اواروں کے بیانات اس امر کے شاہر ہمیں کہ بنی نوع انسان کی فالب اکثر تین نان شبینہ کی مختاع ہے۔

خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے کے مربراہ کا کہنا ہے کہ ہر دُور کی مرق ن ناریخ کے مقابے میں موجودہ وُور میں دنیا میں بھو کوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس ونت دنیا میں تیس کروڈ سے بیاس کروڈ بھے افراد مسلسل بھوک کا شکا دہیں اورا کیا رہ سے ڈیرٹرھ ارب کے کو

كافي اورمناسب غذائبين ملتي-

درمقیقت انسان کی ان تمام پرلیشاینوں کے باوجود مرزمانے میں کچھاوگ طویل عمر کے خواہشمند دہے ہیں اور چونکہ تاریخ ا بنے آپ کو دہرانی ہے یا ذیا دہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ گوافراد بدست دہنے میں لیکن النائی موجود الله جیزی ہیں میں لیکن النائی دہنیت اوراخلائی صفاحت تبدیل ہونے والی جیزی ہیں ہیں اس لیے عیش دعشرت اور طویل عمر کی خواہش بھی مہیشہ موجود رہی ہے۔ ہیں اس لیے عیش دعشرت اور طویل عمر کی خواہش بھی مہیشہ موجود رہی ہے۔ میں اس لیے عیش دعشرت اور طویل عمر کی خواہش بھی مہیشہ موجود رہی ہے۔ میں اس لیے عیش دعشرت اور طویل عمر کی خواہش بھی مہیشہ موجود رہی ہے۔ میں ان لؤاذ عقد اور جہالوں کو کھانا کھلانا ان کا دوزمرہ کا معمول تھا۔ ایک

روزاس معمول سے آگے بڑھ کرانھوں نے ایک فاص دعوت کا استمام کیا۔ جوجہان مرکو کیے گئے ان میں ایک بوٹھا اُ دی بھی تھا۔ حفر سند ابراہیم کی نظراس بربڑی تو ٹکٹی یا ندھ کرامسے دیجھنے گئے۔ وہ شخص ابراہیم کی نظراس کے بدن پر دعشہ طاری تھا۔ وہ اس فار کا نب ریا اور بھی اس کے حب لفیمہ توڑ کر کھا نا جا ستا تو وہ کبھی اس کی تنہ میں جا اور میں کمیوں برا ور کبھی ما شخصے برما لگنا اور می کھی اس کے منہ میں جاتا۔

حفرن ابرامیم نے اس سے پرچھا: در برطہ مبال! آب کا نب کیوں رہے میں؟"

اس معجداب ديا :

دوا سے حصرت ابراہیم! بہ کیکیامیٹ برامطاب اور لمبی مر کی وجہ سے ہے۔ بین خدا تعالیٰ سے دعا مالکاموں کہ مجھے عبد از عبد اسطا ہے لیکن شاید امجی مصلحت المہی اس بین نہیں ہے "

معزن ابراہم نے بیمنظر دیجے کر بارگاہ اہی میں دست دعابلند کرنے برستے عون کیا :

الساء برور د کار! مجعطی موست دے "

### موت كاقاصد

معزت ابرایم نے ابھی گئریں قدم نہیں رکھا تھا کہ ان کی نظر ایک انبی

شخص بریری - انفول نے اس سے پرجیا: " تم کس کی امازست سے اس گھریں داخل ہوئے ہو؟ " اس شےجواب دیا ہ " بیں گھرکے مالک کی اجازت سے آیا ہوں " حفرن ارابهم نے فرایا: دد کھر کامانک میں ہول اور میں نے مخصیں بیاں آنے کی اعازت نہیں گا۔ استخص مع جواب رما: درجی نہیں۔اس کھر کامالک وہ ہے جس کی قدرت آب سے اور مجد سے كبس زياده ب حصرت ابراہم مجھ کئے کہ بیامنی خوص خدات الی کا فرستادہ ہے۔ اور سمارے بارے بین کوئی فرلفنیہ انجام دینے آیا ہے جنانجہ انھوں نے اسسے پوجھا: « مخطال ام كيابي ؟ » اس معراب دیا: لا ميں ملک الموست ہوں " حصرت ابرامیم شد در با فست کیا : الكاتم مين ملنے آستے ہویا ہماری مان تنبن کرنے آئے ہو؟"

م الراب احازت دي توين اب كمان تبن كرف الا مون

عررائيل سعراب ديا :

حب حفرت ابراہم نے بہ سنا توعون کیا ؛ دا ہے بروردگار! بیں مرنے کے بیے تیاد ہوں اور نیرے دبرار کا مشاق ہوں ؟

# بالى كاسولى دوب كيا

ماہ محرم کا ذال دن آئینیا۔ بربر اعجیب دن تھا۔ بروہ دن تھاجب نہران تو حید کو اس جہان فائی سے رخصت ہونا مقا اور تبول اور تبرینی کے فلاف جنگر ختم کر ہے منوں می کے نیچے جاسونا تھا۔
کے فلاف جنگ ختم کر ہے منوں می کے نیچے جاسونا تھا۔
حضرت ابراہیم کی زندگی کے واقعات ان کی نگاہ کے سامنے سے کرانے گئے اور گریٹ تہ مناظر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کے بعد دیگر ہے ایخبس باد آنے گئے۔ ان کا نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بھی بھاجانا ۔ آگ کا گلزار ہوجانا نمرود سے حنگ ۔ مال کے حوال میں حلاو طنی مصر کے خود کے خود کے معالم سے مقابل ماجہ و سے متابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کے خود کے معالم سے مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کے خود کے معالم سے مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کے خود کی مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کے خود کی مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کی خود کی مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کی خود کی مقابل ماجہ و سے حنگ ۔ مال سے حلاو طنی مصر کے خود کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کی معالم کی میں مصر کے خود کی حدود کی حد

عے ۔ان کا مرود کی مبلائی ہوئی آل میں بھینکا مانا ۔آک کا کلزار ہو جانا کیرود سے منالہ ، بابرہ سے مبلکہ اسے مبلکہ ، بابرہ سے مبلاطنی مصرکے خود بندما کم سے مقابلہ ، بابرہ سے منالہ دی ۔حصرت اسمعیل کی مکہ کو شا دی ۔حصرت اسمعیل کی مکہ کو مبلا وطنی ۔ فان خلاک تعمیر۔ بیسب چیزی ان کے دماع کے آئیے سے مبلا وطنی ۔ فان خلاک تعمیر۔ بیسب چیزی ان کے دماع کے آئیے سے

من وسی من ماد حد معبر ببرسب جیزی ان سے دما مع بے اسے سیاح سیاح کرد تی میں اور وہ انتیاب باد کرے کیجی سکرات اور کھی ان کی انکھوں کرد تی میں اور وہ انتیاب باد کر کے کیجی سکرات اور کھی ان کی انکھوں

میں آنسو ایریا کہتے۔ تاہم ہرحالست میں ان کی توجہ اینے پروردگاری طرفت مبدول رہی اور وہ کمال عاجزی سے دسست دعا اس کی بارگاہ میں بلند

كركاس كي ذكرين مشغول رسے -

جی ہاں احب حضرت ابراہم اپن منت شکی اور جرات کے بارے میں

سوجیے توخوش ہوتے لیکن حب اتھیں ظالم نرود کا ایک نتھے سے تھے کے اتھوں نیست ونالود ہونا یا دا تا تو ان کی ایکھوں میں انسوا ماتے کیونکہ وہ سوجیے کہ انسان اتناخود مرکبوں ہے کہ مردان حق سے کمرلتیا ہے اور اس کے نتیجے میں معینتوں میں گرفتار ہو حاتا ہے۔

ابنی تمام تسكالبیت اوربرلیتا بول کے مقابلے بیں حب انجیب خانہ كعبر كانعبر كرنا یا و آنانو ہے حدوی بوت كداس عظیم كام كومر انجام دسینے میں كامیاب برست لیکن حب اس مقدس گھریس ممكنہ برستی كانقت میں كامیاب برستی كانقت ان كانسگا بول كے ساست كھ بچتا توب اختیاد دو دیتے اور خدا تما لئے ان كانسگا بول كے ساست كھ بچتا توب اختیاد دو دیتے اور خدا تما لئے ہوں وار اگر بنے بھی توجس قدر مبلد ممكن بروان سے پاک صاحت ہوجا ہے۔

اگرمین فلمری صورت یں وہ بیٹے کے ذبح ہونے سے مجی عملین نہ سے لیکن جنت کے بینڈھے کے آجائے سے بے حدمسرور منتق نہ دونوں کیفیتوں کے منتق سوچتے تودونوں کیفیتوں کے منتق سوچتے تودونوں کیفیتوں کے مازان کے نورانی جبرے سے ظامر ہوتے۔

بی بال! زندگی کے بمنام نشبب و فراز کا نقشه اب ان کی نسکا ہوں
کے سامنے مجتم ہور ہا تھا جنانحیب روہ کبھی مشتدر رہ ما تے ۔ کبھی
مسکرا نے اورکبھی دو دسیتے ۔

بالآخران متام غیرمتوقع حادثان سے دومار ہوکر حصرت ابراہیم نے ۵ کا سال کی عمرس اس دارِفانی کوخیر باد کہا اورستہ خلیل كے مكفيد نامی غارس دنن ہوئے ۔ اے

## نيك نام

حصرت ابراہم نے شہنشاہ ایران کی آمرانہ حکومت کے خلاف قیام کیا اورمر دھو کی بازی لگا کر ایک الیسی حباب میں معروف ہو گئے جس کی ان سے بیشز کوئی مثال نہیں مئی ۔ انھوں نے بہت توڑے۔ لوگ کے خیالات کی سطح ملبند کی ۔ زندان میں گئے ۔ آگ میں کھینے گئے ۔ نمرو کے ۔ آگ میں کھینے گئے ۔ نمرو کے ۔ مارہ کی کجے خلقی ہر دانشت کی ۔ کے خلاف جنگ روانشت کی ۔ ان کی بیوی اور بھیا رحفزت اسمحیل می مبلا وطن ہوئے ۔ وہ بیت الند کی تغییر بریمامور ہو ہے اور بپروان توجید کی عبادت کے بیے ایک مرکز قائم کردیا۔

ان تمام ترکالبعث اور مربشا نبول کے مقابلے بین وہ بارگاہ المی بین مناجا کرنے دہ ہے اور اپنی خواہشات بول بیان کیں ا

یه نربنگ بقص قرآن رصینه ۱۱ اور تاریخ طبری دهبدا . صینه ۱۱۹ ) بس نکھا ہے کہ نربنگ بنف ۱۱۹ ) بس نکھا ہے کہ اس سے در سنے در سے کہ اس سارہ کی قبر کے کہ بنوں بین سارہ کی قبر کے مربد دن ہوئے۔ ۲۵ سورہ الشخراء - آیا ت ۸۵-۸۹

رت جبیل نے حضرت ابراہم کی دعا تبول کی اور انھیں نیک نام عنایت فرمایا اور بدحقیقت بیغیر اسلام کے گوش گزاد کر دی کہم نے ابراہم کی دعا قبول کی اور انھیں نیک نام عطاکیا ہے ابراہم کی دعا قبول کی اور انھیں نیک نام عطاکیا ہے بالت جعزت ابراہم کی دبن حن کی خاطر کوشنیں اس امرکا موجب موئی ۔ موئیں کہ ان کا آوازہ لمبند ہوا اور انھیں ایک عالی شخصیت حامل ہوئی ۔ ان کی عظمت اور بزرگواری کا یہ عالم ہے کہ میہودی کہتے ہیں کہ وہ بیودی تھے اور مسلمان دعو برار ہیں کہ دہ ان اور عیسانی تھے اور مسلمان دعو برار ہیں کہ دہ ان

خداونرعالم نے ابنے بینی برکو قرائ مجید میں وحی ازل سنے الکہ در ابراہیم نہ یہ وی سخفے نہ نھرائی بلکر مخینی مسلمان شخف یہ کے المانوں بر ابراہیم کا نفظ مختلف شکلوں میں سے بہود بول ملمانوں اور عیسائیوں میں سے بہود اور ان کے حالاسنب اور عیسائیوں میں سنعمل ہے اور ان کے نام کی بقا اور ان کے حالاسنب زندگی سے مبن حاصل کرنے کے بلیے لوگ یہ نام ابنے بجی کا دکھنے ہیں۔ تاہم یہ کننہ فراموسش نہیں کرنا جیا ہیں کہ دمنی اعمال کے بارے میں حدرت

اے سورہ مربم سامیت ۵۲

الما البقرة - أين ١١٠٠ (١٠٠٠ أاستم اعسام الله ١٠٠٠) اورسورة آل عمرا أبيت ١٤ (١٠٠٠ مساكان ابواهيم ميهود باولانتسرانيا ولكن كان عنيقًا مسلما ١٠٠٠ مسلما الما مسلما الما مسلما الما مسلما الما مسلما الما من المنين المنين المنين الرابيم كنام مد بيكادا ما آبرام عن المرام عنه المرام عن المرام

اراہم کانظریہ اوران کے ظام و تم کے خلاف معرکے اور وہ احکام اللی جو ان پر ازل ہوئے اس بات کا واضح بڑوت ہیں کہ وہ سلمان تھے۔
مثال کے طور پر سبحی دین تثلیث نعید دبیتسمہ عشار رہائی ہجشش گناہ اور سبن خلق کے اصولوں پر قائم ہے اوران اصولوں کی نبیاد مشرک اور بست پری پروکئی گئی ہے اور حضرت ابراہیم کی ساری عمر مبت پرستی کے افدر بست بری پروکئی گئی ہے اور حضرت ابراہیم کی ساری عمر مبت پرستی کے خلاف جو میر دبول کی دبنی کتاب خلاف جو میر دبول کی دبنی کتاب ہے حضرت ابراہیم کم اتفاد دف ایسا وصاحت کے ساتھ کراتی ہے جن سے وہ من خود بہرار دہے۔ لیے

جوکچھ اوبربیان کیاگیا اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ حفزت ابراہم ما ایک حقیقی سلمان تھے اوران کی بزرگی کا ادراک کرنے کے لیے ان کا فی ہیں ، اشخصیت اورا مرسب وسٹرک کے طلاف ان کے معرکوں کے نتا بخ کا فی ہیں ، حوکجیے اب تک نقل کیا گیا اس سے کسی مدتک حفزت ابرا ہم ما کی شخصیت کا تعارف ہوجاتا ہے تاہم اس کی نبیا دروابات ، آیات قرآن اور تا دریخ برہے لیکن متعدد معاملات میں نورات کے مندرجات اس اور تا دریخ برہے لیکن متعدد معاملات میں نورات کے مندرجات اس سے مختلف ہیں ۔ مندرجہ ذیل نکات ابیسے ہیں جواد پر بیان کیے گئے ہیں لیکن اِن کا ذکر تورات ہیں منہیں ہے ؛

نرود کا آگ تباد کرنا اور حصرت ابراسیم کا اس میں کھینکا مانا۔ ۷- بست برسنوں کے فلا من حصرت ابرابیم اسے معرکے۔

اے وضاحت کے بیے فاتم کتاب ملاحظہ فرابن ۔

۳- خاند کعید کی تعبیر کی واستان اور حضرت ابراہیم کے اعمال جے۔ سے مرندوں کا زندہ ہوجا یا۔

اور مندر حبه ذیل جبیری و می جونورات میں موجود ہیں مبال می کتابوں میں ان کا ذکر منہیں ہے: کتابوں میں ان کا ذکر منہیں ہے:

ا۔ خداتال كاحفرت ابرائيم كے كرمہان كابرا۔ اے

٢- حصرست ابراميم كاخدالماني كي باور دهوماء س

سر فدالقالي كاسومانا اورحفزت ابراميم مع بال كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا

م، توم لوط کو بلاک کرنے کے بارے بی عداتمالی کا حصرت ابراہم اسے مشورہ کرنا۔

نيتحب

جو کچے بیان کیا گیا ہے اس سے ہم اس نتیج پر مہنے ہے ہیں کہ یہ جند نکات جن میں توراست اورسٹ ران کے ما بین اختلا مت ہے راسس امر کے شاہد ہیں کو رسول اکرم نے بیرودیوں اور عیسا یُوں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کہ رسول اکرم نے بیرودیوں اور عیسا یُوں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کہ کیو کہ اگر انفوں نے ان ہوگوں سے تعلیم حاصل کی ہوتی تو صفر آن مجید اور توراست کے ابین مطابقت اور ہم آ ہنگی ہوتی ۔

اے ادر کے چیدائش۔ باب ۱۸ ر۲۰ مار ۳۲۰ مار ۳۲۰

حضرت ابراہیم کی متر زندگی کی داستان جہاد کی داستان ہے۔
اکھوں نے فقط لکڑی اور تھے رکی بی ہوئی مورتیاں ہی نہیں توٹیس باکھا کہ تم الکھیں کے مقول کے بیش بیش کے مقول کو بھی بیش بیش کردیا۔
سکتر علامی اور ماسوالٹر کی برسندش کے مقول کو بھی بیش بیش کردیا۔

حصرت ابراہیم کی معرکوں سے بھر لور زندگی سے بنیا جلنا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندسے اس کے سواکسی سے بہب ڈرنے اور جب وہ خدا کی خاطر قبام کرنے ہیں توان کے بائے ننبات بیں لغرش نہیں آتی ۔ ان کا قبام انسان کی بہنری اور فلاح کے بیے ہونا ہے اور ہی ان کے مشن کی درج ہونا ہے ۔ اور ہی ان کے مشن کی درج ہونا ہے ۔ اسی شن کی لفظ کمال کے اور ہی ان کے مشن کی درج ہونا ہے ۔ اسی شن کی لفظ کمال کے اور ہی ان کے مشن کی انتظام کمال کے اور ہی ان کے مشن کی انتظام کمال کے اور ہی ان کے مشن کی درج ہونا ہے ۔ اسی شن کی لفظ کمال کے اور ہی ان کے مشن کی درج ہونا ہے ۔

اسلام وہ دبن برحن ہے جرحی دوستی ، عدل والفاف اور جان و مال کی حفاظت چاہا ہے۔ وہ النمان کی فلاح وبہ برد جاہا ہے اور اسے اعلیٰ ترین منزل برد بکھنا جاہا ہے ۔ اس کے احکام برعمل برا ہو النمان غلامی ، ذکت اور ظلم وجور سے سنجات ماصل کرنا ہے اور آزادی انسان غلامی ، ذکت اور ظلم وجور سے سنجات ماصل کرنا ہے اور آزادی کی فضا بیں سالنی لیتا ہے ۔ اسلام کا اصل مقصد مظلوم کی جمابیت اور معامنزے کی صحیح رہے کا لیسانوں معامنزے کی صحیح رہے کا لیسانوں کے مابین غلط نفسیم حتم ہو جا ہے۔

ارسلامي حكومت كافيا

بدخفیفنت اظهرمن الشمس ہے کہ اسلام دوستی عبین انسان دوی ا اور اسلام دشنی عبین انسان وشنی ہے۔ حکومتِ اسلامی کافیام دراصل عکومت النان کا قبام ہے ، حکومت اللی کا قبام ہے۔ ہسلای حکومت البی البی کا قبام ہے۔ ہسلای حکومت البی البی حکومت کا قبام مے دارہ اور بی اور عدالت کی علم رواد ہے اور بی اور النان کی سخام سے ابعہ طلم ہے۔

السان کی سخات کے لیے اس حکومت کا قیام عز وری ہے ۔

اسلامی حکومت کے اہم ترین مقاصد میں سے ابعہ طلم ہے ہزاد کا خاتمہ ہے اور پیروان اسلام کا فرض ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے جب اپنی جا نیس تک قربان کر دیں اور الن لوگوں کا بھر لورساتھ دیں جو اسلامی نظام کو بروئے کا دلا نے کی کوششش کر رہے ہیں ۔ بالآخر مطلی کو اس کا حق مرانی مجا ہدین کا مقار ہے ۔

اسلامی نظام کو بروئے کا دلا نے کی کوششش کر رہے ہیں ۔ بالآخر مطلی کو اس کا حق مرانی مجا ہدین کا مقار ہے ۔

## رسال دين عرفت

جبیباکداس کے نام سے ظاہرہے یہ کتاب اسلام کے مختلف احکام سے بحث کرتی ہے جو انسان کی دبنی اور دنیاوی فلاح کاموجب ہیں۔

انسان فطری طور پراچھائی سے بحبت اور ٹرائی سے نفرت کرتا ہے اور ٹرائی کے والوں کوحتی الامکان سزابھی دتیا ہے۔ ہرملک کے توانین وضوابط اور عدالتی ادارے اس قیقت کے شاہر ہیں۔ برتسمی سے انسان کے بنائے ہوئے اصول و فوائین ہیں بیخرابی ہوتی ہے کہ وہ ایک یا جنالشخاص کے دماغوں کی اختراع ہوتے ہیں اور حویک انسانی عقل محدود ہے اور اس کے فیصلے اکثر ذاتی بسند اور تا بسند یا وقتی مصالح کی بنیاد پر ہوتے ہیں اِس لیے ان میں توازن اور استواری کا فقدان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرملک سے قوانین میں آھے دن ترمیم ہوتی رہتی ہے۔

اس کے برعکس جونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علیم ، خبیرا ورعالم کل ہے اِس بیائی کئی کے وضع کردہ توانین مکان وزمان کی قیدسے آزاد ہوتے ہیں اوران میں کسی تبدیلی گئی کئی نشر مہیں ہوتی اوران میں کسی تبدیلی گئی کئی نشر مہیں ہوتی اور اِن میں کسی تبدیلی گئی کئی کہ مہیں ہوتی اور بیائی اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام اور میشوایان وین کے ارشادات جودر حقیقت احکام الرمیشی کی تفسیر ہیں قرآن مجبد اورا حادمیث کی شکل میں محفوظ ہیں۔

زیرنظرکتاب د د مبلال میں منقسم ہے اور سر طلد میں احکام اسلامی کے مختلف عنوانات قائم کرکے ہرائیہ سے الگ الگ مجت کی گئی ہے۔ اس مسلے کی تیاری میں جن ماخذ سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے حوالے ماشیے میں درج ہیں۔

المیدب مختلف مسائل کے بارے بین اسلام کا نقطہ نظر سیمھنے کے بیے یہ کوشش مفید ثامیت ہوگی۔

عم ١٨ ٢٧٣ مغمات ١٨ ديده زميب مرورق خولفوت كتابت آفسط طباعت انبت في ملده البياع

## ريال المال ا

اسلام کے بارے میں بعض کوکٹ عیب علط فہمی ہیں مبتلا ہیں۔ اُن کا خیال ہے کیعبض دوسرے مذاہر ب مثلاً عیسا تیت کی طرح یہ دین مقدس بھی جندرسوم مثلاً نماز ' روزے اور ایک آدھ مرتبہ خانہ مخداکا مج کر لینے تک محدود ہے۔

تاہم حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اِسلام دین حیات ہے اور توش نجآنہ زندگی گزارنے کے بیے ارفع ترین احکامات اور تزاعد وصنوالط کا حامل ہے۔ یہ انسان کی پراِئش سے لے کرموت تک قدم قدم بر اس کی رسنمائی کرنا ہے اور اسے بہترین احکام اور مشوروں سے نواز تا ہے۔

موجودہ ملائی دورمیں ونیا ما دمیت اور لاد منیت کے بھاری ہو جھ تلے کراہ رہی ہے اور البیے میات بخش اصولوں کی ملات میں ہے جواسے محض حیوانوں کے زمرے سے نکال کر دوبارہ انسانیت کا رتب بخشیں۔ بیاصول اسے

اسلام ہی فراہم کرسکتا ہے۔ دنیا کو صراطِ مستقیم دکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ احکام اسلام کسی حاست یہ آرائی اور ماہتے کاری کے بغیر اس کے سامنے بیش کر دیے جائیں تاکہ وہ ان کی افاو تیت کے بارے بیں خور وفیصلہ کرے ۔ زیر نیظر کتا ب بیں بیم کوشش کی گئی ہے۔ اس بیں ۱۹۸۵ ایسی آبات قرآنی اور امادیث کے منون کا انتخاب ورج کیا گیا ہے جومعاشرتی زندگی کے مخاصف معاملات بیں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔

اميدے كون كے جو ياحدات كے ليے يكوب ش مفيد تابت بوكى ـ

معمات ۱۰ خلم ورق اعلی تابت آبست لمباعث ایمت ۱۸ ۲۵ رسید

السلال المسال ال جامع تعليمات اسلامي يكتان اسسلام دين فطرت واسلام دين معاشرت اوراكسلام دين معرفت كي بعداس سليك كي چوهي كتاب السلام دين علمين قارین کی خدست بین بیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ "ابسلام اكيب محل منابط حيات ب ؛ بجله تمام ذرائع ابلاغ كے ذہيع اكثروبيشنر سنن بين آئاسي ليكن اس كي نوصنع وتشري ببهن كم كي عباتي بيد بوجود كتاب كى غرض وغايت إى جك كي تشريح ب جنائج اس بى اسلام كے نفطه لگاه سے انسان کی زندگی سے بیٹر رومانی اور مادی بہاور سے بحث کی گئی ہے اور جهال ابك طرف ايمان ، جهال مين اسلام ، توجيد اللي ، خود سازى ، جها و تقوی اسلام سكے اجتماعی نظام اورخلافست اوراما میت جیبے موصنوعایت پرروشنی والی كئى ہے وہاں از دواج ، ملكيت اور قضاوت جيبے فقہی مسائل اور اسلامی اخلاتیا کے اصول ومبادی بھی بالتفصیل بیان کیے گئے ہیں اور یہ بان بلاخوب زدید کہی جا سکنی ہے کہ گوناگوں اسلامی موعنوعاست اورمسائل برمبنی اننی حامع کمتاہب آج تک بیش

بدكتاب اسلام شناسي برايب مقدم كي حيثيت ركھنى ہے . الله ك اس کے مطالعے سے ایک قاری کو دین اسلام سے بارسے بیں بنیادی معلومات کی جا رسنمانی حاصل مرومائے کی اور وہ اس قابل مرومائے کا کہ مختلف دینی موصنوعاسف پر مزيد منخفيق كاسلسله جادى دركه مسكے۔

منہیں کی گئے۔

الملال من فطرت وطرت وطريت

موجوده دُور کی سریع اور محیر العقول سائنسی ترقی کو مترنظر رکھتے ہوئے انسان میں سمجھنے لگاہے کہ اب اسے ندم ہب کی حاجب بہیں رہی۔ اس کے خیال کے مطابق ندم ہب کی حاجب بہیں رہی۔ اس کے خیال کے مطابق ندم ہب کی حاجب بہیں درآ مدمحض تفیع اوقات ہے اور سرمبنی نظام ایک ایسی فرسودہ چیز ہے جس برعمل درآ مدمحض تفیع اوقات ہے اور میں ہوں فرم خیالی ہے جس نے عمر حاصر کے انسان کو کوناگوں مصیبتوں اور مرابشانیوں میں وہ خام خیالی ہے جس نے عمر حاصر کے انسان کو کوناگوں مصیبتوں اور مرابشانیوں

سیں منتلاکر رکھاہے -

نین میں مروا ہے۔

زیر مطالعہ کتاب ہیں ندم ہب کی عزورت اور افا دیت اور دین اسلام کی حقابیت کا مختقر لیکن واضح نقشہ پش کیا گیاہے تا کہ بنی نوع النسان کے اذبان کوادہ پی حقابیت کے مخیگل سے نجات ملے اور وہ سائنس کی پیش رفت ، توحید پیٹ کا اور اسلام کی حیات بخی اس کتاب اور اسلام کی حیات بخی اس کتاب کی ہم آ مبلی کا اور اکسکیں ۔ چنانچہ اس کتاب میں اسلامی امولوں اور نظریات کی صحت کی معقول اور مدلل نبیاد فراہم کی گئے ہے ، اس کتاب ہیں جن عنوانات سے بحث کی گئی ہے ، ان میں ندم ہ اور انسانی زیدگی اسلام کے نبیادی عقائد ، حیات ابعداز ممات ، انبیائے کوام کامشن اور کر دار اسلام کے نبیادی عقائد ، حیات ابعداز ممات ، انبیائے کوام کامشن اور کر دار اسلام کے مختصر سوائے تعلیمات ، اسلامی نظم ولنت کا نبیادی معیار عمل اور میشوا یا بن اسلام کے مختصر سوائے حیات وغیرہ شامل میں ۔ اُمید ہے ان مطالب کے مطالعے سے قاریم ن کو نصر و خورون کو کو موقع ملے گا بکر دو مانی سکون مجمی ماصل ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ یہ کتاب ایک ایسی دوشن مشعل ہے جوان کی رسنہ مائی فلاح و منجات کی صراط مستقیم کی جانب کرتی ہے ۔

جم ١٨× ١٨٠ معمات ٢٥١ ويوزي الزان معيادى كتاب دوركى آصف طباعت ليمن ٢٥٠ دور

## الربح عاشورا

يركناب واكثر مخدا برابيم آبتي مرحوم كان ستره خطبات كالجوع بيجوانها نے ریڈلوا بران سے نشر کیے۔ ان میں ایک مسوط مقدمے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے ج على اكبرغفارى صاحب كالمخرر كرده ب - بيمقرم بجائے خود سي معلومات افزا-مرحوم والطرابي ايك متبح عالم اور عظيم مقق تنصح بن كي تمام ترزند كي وين ا علم كى فدرست ميں كزرى-ان كے علم كى وسعت كا اندازه ان كى كرال بہاتصابيد محے مطالعے سے ہوسکتا ہے جن میں زیر نظرکتاب سرفہرست ہے۔ سانخة كربلاكم بارسيس انساني دماغ يس كني سوال انجرت بير مثلا كمامام حسين علياب للم في أيام كيون فرمايا اورقتل سلم اوركوفيون كي غدّاري كى اطلاعات ملنے كے باوجود آب نے كوف كى جانب ميش قدمى كيوں مارى ركھى وع وغيره - البيه منعتر دسوالات كم جوابات مختلف لوكول في مختلف ديم الربعن في سيرالشهرارعالاسلام كي قيام كوجهاد في سبيل الترقراردياب كئ ايك في إست حصول شخنت وتاج كي ايك ناكام كوشش سجهاك واكطرابتى مرحوم في اسعظيم سانح كے اسباب وعلل واقعات اورتائج محققانه جائزه لياب اوربي ثابت كياب كرامام سين عليدالسلام كاعمسا امربالمعروف وتنيعن المنكر كي تعيل كمے علاوہ اور تجھ نہ تھا۔ اس كتاب محتمام مندرجات تاريخي اعتبار سع متنداور تمام أسنا معتبرين-اميديه يركتاب سامح كربلاا وزناريخ اسلام سے دل جيسى رکھے والعصرات كم فيه ايك كرانقدر مرماية تابت موكى -جم ۱۸×۲۳ صفحات ۱۱۲ ویده زمیب سرورق معیاری کتابت آفسط طباعت ایندن ۲۰



(2.7)

مصطفا زماني

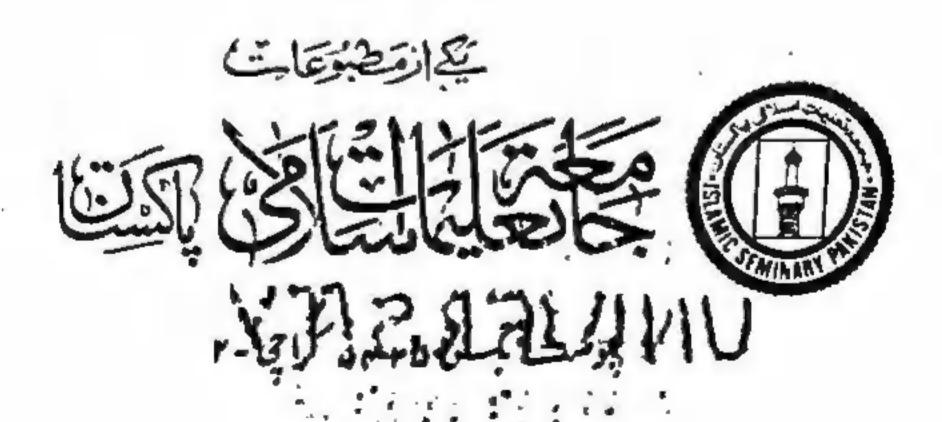

Marfat.com